





بحلاا درخیرامت ما ننگ دالے پا درمحت کے عبیرے میں دلحت نینجا ۔ واس سے میلے کر لا جرمیں دوبارہ دارا ب والل کے ساتھ وہ مسکر آیا اور جب والم مجرات کھے عرف رواز بڑا تر اور چے مسکر کے قلے برے اس لعقب فانكارواه عًا عِكرت محامرت كم وتت قلعدواوت في بإدرى مع تعلو كحد حافث كح المواقع واداكحك كرفارك كوبد بمتيارة الس دي قلوفالحي رين كوبد افرقي قلوك ماكم فاجرابينت ك إولابريك الباب بسنة رحد بن ادروه اراكيا عمر ازع بال بال يكيا . الم بدر و ترب ناف کے دیگرا فلاکے ما فذولحت یا بیزیحہ وہ اور نگ زیبست سخت تنفرها کبلااس کے اور سے انتیار ز المي كانبي كى كالمف انبي كى دا لمف رأم ي ے الیم ملاس میں وارد ہڑا جہاں اس نے ایک ہوہ فاتونے سے ٹاری کھے۔ ماسے کا کورزوئم کا لائے ذر ڈنے اوجے سے اورنگ زیے کے نے کا احمالی اوادیں نے کرڈوا بھی ہویلی سے اس کمی زیمنے رہاوہ و یے ٹاسب پٹے گورز ہور آ ( رازی کا ایک بار بھر مرزاز نئزا۔ جب ۲۰ ما ویر منعی زمین راس كمت المن إليس وكروزية في التي والك يرمين كوامروكرف والوب سي كنت والندك ال مجیا. جایا سے 100 ویک ازی نام کی ان کی بری سنزل را روساوی اس کے بری مرکک ، ۱٤٠٦ و اور ۱۱۵۱ و کے درمیان وہ کی وقت او کی رک چیا گیا ۔ ۱۵۰۸ و بھے اور نگ زیب کے انتقائے کے بعد جب شا و عالم بارشا و بڑا۔ تواس کے دیج ہے پر انزیجے نے الہورہائے کا نقد کیا محرشا و علاسك انقال كحد فبرتث كاس ف مفركاداده وكل ليبيها و يح بدے انجے کے إرب می معلوات نبیب ملیق . تیامی بیت کر دو ۱۵ و بی م وَالْحِيْفِ مَعْمِاتُ ادافوا برن بن دلجي، الرحيف مرف بہتے سے اِتی تاری احبارے سی ابنے نبی برتیں کے دوانے بیں وہ چاہی سفر مکیم بنریجے کرمے سمجے کم نفراً مائے کر کانوا کی خوادد ا فترا پردازعے سے بھے گرز بنیں کرکا. روشے آرا بھی کے بیان بہے وہ مبالغ او تعصد زمردیے جانے کے کہا نے بھے میں نہیں کے کہ واقع تا یکاسے اُ بھے نہیں بڑا ڈا کھے

كحص تحريون بي تنعم وبن مركم مرافع آب ورايت داميكم اس موينى ہے کا بلے نبیب دہنے دیتے مالے تام باتوں کے باد جود چڑک اُرچے م عمر بران ہے ، اس مع عبد کھے معاشرت ور ارکے علاق ، سازٹیں اور سیاست ، متا میں جگردے کے واقعات و النام ك ربن سبن ، عادات والخوار ورواع : الن تمام باتر و إرام عند النام المراح و المحاسمة ارطیت پر ایک زنگ کویش کرنے کا سابقہ اس کا ب کردا دیز نباد تیاہے۔ زندہ کر ماردس ادر نده واقعات کے المالے براجرمتا جاگا نظرا بات . ر کامی و کم الای کی اگر ذعص ترجی سے انتخاب پر مشمق ہے جو ۱۹۰۰ء برس کومیت

9



الکے نے برو وہ بریادیں بکریرکہ برماش دی انسی مزید البتروں کے لئے انتعال کرتا ہے مبیاک اس بیت

نیکوں کو ہے گنہ سے نفر خواہش جزا نافہ ہی مدگذہ کہ ہی خانف ازمہزا

اوزگ زیب نے پرمیس کیا کہ و گر بنظیوں میں کر سے انتظامی المحوی تجر کا مقاب و نسان می الفیوی تہر و آل میں کے کا کہ سائوں اور بند و اول کو شراب نوشی کی کھی آزا دی تھی۔ چونکہ معرف کو جو تھی کا مخت یا بند کہ تا تھا اس کے مثراب سے منعت نفرت کرنا تھا ۔ یہ آزا دی جا گیر کے زمانے پر مطاب کر انجر ہے ہے۔ بسیم ایوں میں شراب نوشی کی دو فراب شید کریں اور اُسے استعمال کریں میں ہو اور کی مسلما نوں میں شراب نوشی کی رسم نوشی ۔ جا گیری بری شال کے معب پر منت ملمانوں میں ہو اور کی تھا جا ال کے دانے پی مسلمانوں میں ہو تھی جو اگر ہو تھی ہو تھی

لەملەپ مندونئان مېمحىق دادا تىخاص لەيسىلەن گے جوشراب نہيں ينتے ،ايک تو وہ خووا ور دومسرے ا المحلفاة عبدالوباب دلین عبدالوباب که بایت است فلط فهمی نفی اس سنے کہیں نبود انفیس شراب کی ایک روزانك بنا تهاجے وہ آنا چھپ كريتے تے كربادتاه كواس كاعلم نر موسكا -اورگ زبسن إس ا التي كريت كصيف يا حكامات افذ كنه كولمبيعون اورجرا مول مسحعلاوه مادست عيسا في شهر يجيور كر ب تماسے کے اِس جابیں جونواحی ملاقوں سے دورتبرے تقریباً مین بیل کے فاصلے پر تھا ۔ وال ہمنیں اس ات ك الإلى المدور شراب شيدكري اورئيس بشرطيكيه أس فرونت ذكري -ان احکا ال کے داس نے کو توال کو بیمکم دیا کہ وہ ان ہندوؤں اور سلمانوں کا سراغ نگاتے جوشراب فروخت كرت مير داوراي كاسزاين ان كاايك إتحدا درايك يادس كاث ويا جائد كوتوال نے فری طور رِیفتیش مرکون کرون کی ده خودمی شراب میا تھا۔ ایک ون بیں نے وکھا گئریں کے ہندوؤں اور چیسلانوں کو مزا دی - اس کے بعد اس نے بر عم دیا کہ انعیں کورسے و چیر (میں کے ایک رہے ہے جاں اِلاَحْروہ مرکے میں تعزیراتی علم کھی ترت بک جاری ما ۱۰س دوران میں کو کی شخص نزاب و فرخت کے انتہا جب کمبی کو توال کویڈنک ہوتا کوکسی گھریں شراب کشید کی جاتی ہے تووہ سپا ہمیں کو واں بیم اجراج اسے گھر تیس منس کرفیتے تھے۔ اول اول تو یہ تانون ختی سے نافذ کمیا گیا گھر آہشہ آہشہ اس کی تخریک کی بی کی اُ تی گئی۔ تانون کی سخت یا بندی کے ز مانے میں ہی وہ امراً جو مٹراب کے مغیر منیں رہ سکتے سے اپنے گھی میں کٹید کرتے تھے سامے مہت کم امِرنْهِ بِوضْفِيهُ طُور بِرنهِ بِينْتِي بُول -بن سف ابھی کہاہے کرعیسائیوں کو اینے انتعال کے فرونت کرناممنوع تنیا . اس سلتے ان بیهر ماین تقرر کئے سگنے "اکد وہ ان کرنگاہ رحین کو وہ شراب نہ فرون كرنے يانيں -اس كے إوجود يونكه اس ميں منافع بهت تصاب سے وہ باز نرا كھے غفيه طوريه فروخت كريتے تھے ، گوجب كر توال كو نبر مونى تو وہ أ دميوں كو بينج كر كھرا یں اَ دُسکشی ڈال دیا جا کا اور زنجروں میں مکر *کر برسرعام تعیر ارتبے جستے اُسے کو تو*ال يهان كسينين ينيخ وه أوهموا بوييكا مؤا ، بحراك بندى فلسف بن قيدكر ديا عالا كم اورزدوكوب كى ميزاك بعداس كى رائى مكن بوتى -

بکن میرا کول کی بے شری ا ورگسآخی اس مذ کر تھی کہ وہ باز نراکستے ۔ پروگ مخلف آ وام سے علق ر کھنے تھے اور شیر سے را ورجوم تھے۔ ئیں بدبات ایا نداری سے کدیکتا موں کو معلوں کے توب نانے بی کام بے عیسائی محض براستے نام عیسائی رہ گئے تھے ۔ ان میں عیسائیت کی دِنن کیس زئتی ۔ دہ سلاؤں اُور سے پرزتھے بنوف مُدا ان میمطلق نرتفا۔ وی دی بارہ بارہ بوال رکھتے تھے۔ بمدونت نشری ج الحيين كي علاوه كيمية كرت اور جركس وناكسس كو دهوكا دين كي نكريس ربت تح يان دجو آ وظك مي عيدايُول كى اب وه وقعت نهيل جويتك تقى - اكثر تخور ي ي تنواه ك لا يح مي ليف لمان موجائے بی گوایہ بات بخشش کے سے کوئی معنی تہیں کھنی کہ آدمی عیسا فی ہے ایسلمان ن نش کے اتنے عا دی میں کدائن غریب آ ومیول نے جن کے اس آنی تقر نہیں موتی کہ وہ ر کست الشروب دریافت کرلی ہے ہے اس ملک کی زبان میں وینگ کتے ہیں - یہ بنائے ہیں ہو بینے کے ساتھ ہی نشہ وتی ہے ۔ اس برا نی کو معی اورنگ نیب ونام کے ایک عبد بدار کا تقرر کیاجی کی زمرواری یافقی کدوہ اس ل كروك وكري ون ايها ز كورًا جب نبح مورست أفي كريميس اک رِتنوں ورسیوں کے تو رہنے بھو کھنے والے ایک ایک ان میں ان مشروبات کو تبارکیا میا انتخا ۔ بیکن ہسس بات کے بیش نظر کدوز را خود منتے تھے اولنشین رہا پند کرتے تھے ،آہمتہ آہتد اس مانعت بین می ایک آتى گئى -محل سنه یا نید سے ایک اور منحکہ خیز حرکت کی علاتها والمحاجمة بنل أمرا ينالم بالمحارب اسے براحکام جادی کے کوکی صلمان جارانگلےسے كومحفوظ ركحنے كحصلتے بڑى اختياط كرتے تخفے ساوران س اب ایک ایسے عدیدار کا تقرّر مؤا جولیے انحتوں اورسیاموں سے کہاتھ ب يروگون كى دارمعيان نایتا اور حسب عزورت الخیس محقه کرد تنایمعمولی لوگو ب کے علا وہ اور ول كه وه عديداريصے يدكام بپرونخا، امرأ اورسا بيول پرمعتری موستے ڈ بهرمال برايك مضحك نبير صورت حال هى كدا مرركسش كامتعلف عديدار إد وارُّحیاں کِمِرٌ اَ بھرًا تھا اکرمقررہ منفدارسے زیادہ کو تراش دسے اورموجیوں کوصاف کر دہے کہ

دجائیں بموچوں کی صفائی اس منے صروری تی کرجب اللہ کا اہم لیا جائے تو اُس اُ وارسے اُسمان کر اِرارا لیکے میں کوئی رکاوٹ نرمو . بینمظر بھی عجیب نخاکر میا ہی اور دومرسے لوگ جیب اس عهدیوار کو دورسے و کیتے البينة كيرول كوجا ورول سصيحيا يلته تقعة ناكد برطاتوبين نهر-آل) اسکایات سے اورنگ زیب کی تسلی نہ ہوئی اوراپ اس نے موسیقاروں کی ایک کثیر حماعت علاقت فيرم اٹھايا پېندوشان ميں سلمان ادرمېٰد ووونول بي گانول اورساندوں کي موسنتي کے بہت شوقيبي بوتے ہیں بال کی ہے اس جدیدار کو رحکم دیا کہ وہ موبیقی کو بند کرے اور اگرکسی گھرسے یا کہیں ا در اُسے گاؤں کی یاسازد (ک ک کر سالی دے تو دہ فررا موقع پر بہنے کر بتنے وگر ں کوگرفتار کر سکتاہے گرفتار کرے اورسازوں کوتوڑ رہے اس طلح مبهت بڑی تعدا دیس سازتیا ہ کر دیئے گئے یموسیّقاروں نے جب مرحکصا کہ وہ مصیبت میں بال ان کر و فرانسانی نتم ہوگئی ہے اور اب ان کے پاس روزی کمانے کا کوئی ذریعہ منیں ہے تو انہوں نے آیس شور میں اور باد تناہ کو اس طور منانے کی کوشش کی : ایک مجمعہ کوجب ب و ان معارض موت روه مل كروان كم مطابق تقريابين اد زگ زیب سمد کوما را تفاقه لقه کا زرق برق جنازے لئے شدیدرنج وغم میں اور تعدید است مدات كا افعاد كرتے أت ، كرا وه كسى برى مماز مرسوم تخصيت كو د فغانے جارہے مول اور المستر کے دورے اس فیع كو د كھيا، ان كى كرير و زارى نى، اورتيجېب موكراس أه وبكاكابيب دريا دلت بر ميتفاروں نے لينے رنج وغم اورانكياري كو ير مجدكر دونا كرويا كرشايه بادشاه كوان بررهم أمبائ ، كريوزاري كي درميان انهون في جواب وياكر إدشاه مے احکام نے موسیقی کو مار ڈالا ہے اس لئے ہم اسے وفن کریٹے دیے ہیں ، باوٹنا ہ کو یہ خری تو اسس نے مہایت سکون سے جواب ویا کرسب لاگ موسیقی کی روح کی تجشیش ک منتحد عاكري أوراس بات كاخبال رکھیں کہا سے آچی طرٹ وفایا ما سے۔اس کے باوح وا مراسفے یوٹیدہ محفن خاص خاص تنهروں میں ؟ " نسنہ کے گئے ۔ شاه جهاں کے زبانے میں تفاصا کول اورطوائغوں کو بہت زیادہ آزا دی حا ان كى تعدا ومهت نيا وه تنى - ليف دور حكومت كي تاريس توا ورنگ زيس بعدازان اس نے برحکم دیا کہ یا تو وہ شادیاں کریس یا پھرحدو دسطنت سے باسرنمل حامیں ۔ ک را مَنْ گابی آ مِندَ آ مِندَ ویران ہوگئیں . کھیے نشاد یاں کریس ، کھیے حل گئیں یا کم از کم پیشدہ جوگئیں ۔ كانتقال بنوا بالتي معبى اس ذبياست كودة كركيابه

بدے بڑی منت جو معلم برمطنت بیں بیٹ بھی تھی اور آئ جی ہے وہ پاکباز ورویشوں کی فریب ری در منافقت۔ ہے ۔ یہ لوگ نو د کواولا و محدّ لین تبدیتے ہیں اور لوگوں کو اپنی منافقت اور جبوٹے کڑھوں ے وصوکا دیتے ہیر - لوگ اخیں ولیا لند محبد کران کے پاس اولا و ، بوی یا شوہر کے مصول کے لئے گئے ال ك توس سه لازمت إ درار مي تثبت يابت بي ، كيم تن بي كامياني توكيه وتمنول ارت کو منفعت ماہتے ہیں ۔ گر ا برآ دی اپنی مخصوص حاجت کی برآوری کے لئے آتا ہے ۔ وكر كي إس كو أى خال إ تقد نهيل أنا - كيد ز كيد ندرا خرراة كاب- اس طرك والمتنوك زندكى بسركرت بب والخيس يمعلوم المنات كرا بن مبل فريب كوكسى طرح منافقت ت الميكان الداوس يولون بروناتوندك وريعايا الرفاد كرت بي رب س المن كالم يس منتر تعدا ومي أتى بين اليف علقه عقيدت ومي مكت بين ووموقع براه) اگرورت حین مرتوکی مسلمان دکیا بند و ، کیا جیسانی وه کسی کونهیں بخفية مردران ليف محرول مي وه محت ي بيوال اور الزير إلى ركفته بي ما الخيل وه رات كوبرتهار بانب الصحية بي جوخود كوان كامعتقد بالان كالعام كاروزى كابندوبت كرت بي، يا يحرك الك ادراس عورت کے درمیان جس پراس کی نظر موتی ہے گئےوں کا کام کرتی ہیں اکداسے لینے گھرال ملیں - یہ ب کھدندہب کے نام پرمتاہے ریوزیں وی بعد المعی پتر جلاتی ہیں کہ جروگ مرادیں مانگنے آئے تے ان کی مراوی بوری ہوئی یا نہیں - یراس سے گل کی ایک پہلے ہی سے معلوات ماصل مو مائیں - یہ عرتیں ان وگوں کے سامنے بن کی مراوی بُرز آتیں مختف کرسمان کے بیٹی کرتی ہیں، یا بھروہ لوگوں کو يديقين دون بي كه نلان درويش سے انگي بمرئي مرادي الخصوص <u>لوري م</u> في جي بيراس بات كالجي تركيتي بل كدارو كروكا مورا ب اوراس طرع ليف ما لك كويد موقع والمرك كدوه متلف رازو ل كو منكشف كريركد إكبازه رولينون كوعلم غيب بونالازى ب-ونغرض ان تعام طربق كار كانشمار ممكن نهيل حن كااستنعال ان ورويشورك في غراي ہے ۔ بالفرعن اگروہ کوئی قابل تعریف کام سرانجام دیتے ہیں تو وہ شیطان کی امال 🗷 ب بيت گرون سن تعليم بي تويدل منين مين بكر گاڻري يا گهورث يرسوار موت يا اور

برل کوی بمراه ریحتے بین تاکہ ان کے تفلدوی اور ماشنے والوں کی کثرت بحامر بو- وہ راہ بیں انتہا تی المراكا مظامره كرت بي اور مركون يرداه يطة مرداور ورين زين يركركرا ور إلتون كوبند كرك یائیں کی بیں گر! ووکسی تقی اور ندارہیدہ بزرگ سے مخاطب موں - ایسے موقعوں پر شخفولنی آرز وول لمبار لڑنا ہے خوا ہ تندیشی کے لئے یا پر دحوں سے نمانٹ کے لئے ، غرض اپنی اپنی صروریات سے مطابق - پریخافی شخص شاپیت سنبیدگی ا وروقار کے ماقد ہراکی کو اشارہ کرّا مبا آ ہے گریا وہ ہرا کی کو اس دلایا ہے اور پر روائی کرتنی دینا یا فرین مجتا ہے۔ بین ان وگرک کا میار احال بیان نهیس کرنا میا نبا او رجر کورنسی بین کهول گا وه کم موگا۔ يں ال تعطی کا تسكار مونا ميل ويا يہ جي كے تعلق مينٹ يال نے اشارہ كياہے : " فريب سے ي ، برى كا الما نیک برتی کے زوال کا کہب بڑھیں کم ان شافقوں کی گشانیموں اور شرمناک حرکات کا ختی الامکان اظهار موحيكا ہے - اس كے إوج و مختى النت كے عوم اورا مرا دوفوں ان لوگوں كا بست احترام كرتے بل ر والحيونمتي تحف بيسخ بين - مالي مبرك اليل مدرز كاليال ، كثرية كمريال اور دو ده ان كي ندر كرت بي ١٠ س طرع يه برتماش كسي ا مرس زيا وه ميش و فت في زيد كي بسركرت بي . مزيد مان تهزا وس اور عائدينطنت عيان كي اطاعت كيت بي -سنة كرنى قدم نهير الحايا- وه نود اليا دين اوزنگ زیب سفه اس معنوانی کو دُورکیسے سے كاسانفي، منافق ا وروصو كے باز تخا يرشمو ما ور فريب كاربون كى يجولس ان كاميم بليرتغا - تاہم اس ایسے بارہ آپیوں سے بودِ ل میں ہی رہتے تھے انتقام مینا یا کہ مشارکے وارا کے تعلق میریفین گونی كى عنى كدوه سارئ عن سطنت كاشابنشاه موگا اور ماكم مُطلق كى تيكيت كالم كرك يرفتح يت كا اس ملنے کہ وہ محدّے یہ وماکریں سے کروہ اس کی مرو فر اُنیں اور فران کو اُنما وُل کانیں مجا اُنس کے ویگرا موسِلطنت کو مرانحام و یہ کے بعدا ور نگ زیب نے ان کو کی او بلالے: ہی کے سامتے حاصر موئے تو اس نے بطاہران کی پاکیزگی اوراعلی مقبولیت کو سرا بالسی ان تمام حضرات سے بیانتماکی کہ وہ اس کے سامنے کر ٹی کرامت وکھائیں تاکہ ان کا محاریث نود اُسے مبی کوئی جواز ل سکے ۔ اوراگر وہ یہ کردکھائیں تو وہ یہ ّابت کر دستے گا کہ ہندوشان لاشفیٹا پاکبازوں اور خدا کے برگزیرہ بندوں کوکٹنا محرم مجتاہے -اس مقصد کے سئے اس نے ان اوگوں کو ہی

د فوں کی ملت وی جس کے روران میں انھیں باد شاہ کی خوا شات کو پر راکز ، تھا .

ین کروه پاکیاز لوگ ندند بین تبلا موسکے - ان پریہ شکشف مجو گیا کرماوہ لوج انسانوں کے ماتھ

مذاق کرنے کا وقت پلاگیا اورا وزنگ زیب وارا کی طرح ہنسی ندان کا اُدی بی نہیں تھا - اس مے ہنیں

مذاق کرنے کا وقت پلاگیا اورا وزنگ زیب وارا کی طرح ہنسی ندان کا اُدی بی نہیں تھا - اس مے ہنیں

میں اوراس سے بین اوراس سے لوگ ان کا احترام ولیوں کی طرح کرتے ہیں گر وہ خود کو ونیا کا گہنگار

میں کے اس کو اور کرتے ہیں ۔ بیس ان سے کئے تسم کی کوانست کی قرقع لا حاص ہے - اور نگ زیب نے ان

کے اس کو ایس کو انداز کرویا اوران سب کو یہ کہ کر فرصت کیا کہ بین ونوں کے اندراندران کے

اندراندران کے ایک کا میں اور ایس کے کہ کر فرصت کیا کہ بین ونوں کے اندراندران کے

اندراندراندران کے بیان اور کرویا اوران سب کو یہ کہ کر فرصت کیا کہ بین ونوں کے اندراندران کے

اکبرسنے ایک رہم قائم کی تنی اور اس کے مانشینوں نے بھی اسے مہاری دھا کہ اگر شاہ ایران کٹی تنس کو مائزیا نا مائز طور پر کوئی ایر اسپنچا تا اور وہ و ہاں سے جماگ کرمنی بارسان ہے گیا۔ میں آتا نووہ اس کی تو اضع اور سر رہتی کرتے - ہراً وی کی پیشیت سے مطابق اس کی نخواہ مقرر کی میاتی ہے۔

ادعديدارا دربياي المبيعوں كوطبيب اورعمائے دين كوتفاسے نصب يرفائز كيا جا انتفا - انتيان نصاف ول ہے تخواہ دی جاتی فتی میونکدیر لوگ معلوں سے کام سے نرمیستے تقے، اس لتے کومنل ایک وسرے ستعنى رکھتے تھے، اورا پرانیوں کی طرح علی خرکے مانسے والے نہ تھے ، لندا انھیں کٹمبر بھیج وہاجا آ نشا جاں وہ (نی آیک میں باکسی پرشیانی کے آدام سے گذار اکرتے تھے بچ نکمسلمان کبی انحیس تیود کے پابند ایں بھ کے وہرے وگ فی آپنی زندگی کے ون پورے کرکے مربانا ۔۔ اندا جب ان بیں سے کوئی مم موماً تو دوس الله من كرايس يرتقسم كراية -مر بینوانی کی اصلاح کرنی میا ہی ا دراس گئے کثیر کے خام منصب اروں کوم عكم وإكروه ورباري مامز (ول التحرك) ايك تثير تعدادتني عجيد الديس س ايك تحفى محرزمان س ثنامائی مامس کرنے کا مرکع لا۔ رہے ہیں خاہیے شاوعباسس با دشاوا یوان سے اپنی مکوت کے آغاز مي يجنيب فالبطم ردم يجيز ترم الف كفاكده وإل حاكر بارسه يادريون كاجواب دينا سيك جوایران کے ملاؤں اور سلمان مجتبدین کے مسافر کے کہتے ۔ محدر مان جواسیے عقائد سے بخوبی واقف تحا مطامع کے باعث مداقت کو اگ اور بھا ہے ہیں کا کہ اور علی اسکے بنائے ہوتے عقالہ میں اس مِزا، اخیں خیر یاد کہ کرمیداتی مرگیا، اور پال کا کہ مرکز کی کے خواد کو پالوز مان کھنے نگا ۔ اب دہ ایران والس آیا ریمان ایرانی علمائے اس سے بات جیت کرے یا زازہ نگا میا کہ وہ اسلام سے زیادہ میمائیت ك طرف ماكل ہے۔ (حالة كمدود ایت ميسا أن موت كو يوشيد و رفقائق المصول نے اس كے علاف إيس كرنى شروع كردي ادروه ، اس إنت سے خوفزود موكركدمباوا السي ال كھان بينيے، ايران سے مِماك تكا، اورشاه جال سے المان جاہی منصب دار كی حشیت سے اس كی الله و منظم اوراكے تشم يلى دو مرسط برانيون كي ياس بعيج وياكميا يجب ا وزنگ زيب في ان وگوري لو لمزايا تكوه مي وتي آيا -یهاں اس نے بیسائیوں سے دبط منبط قائم کیا۔ اس سے پاس الطینی کی خید کنا بس نظیر اور و انس میں وینی مائل پر بجث کیا کرتے تھے ۔ گرود بیسانی تھا اور خود کومیسانی کتا متنا مگراس کا طرز را کی الل طرح مختلف نرتعا به منعدب دارول کے ویودکے بارسے پس المینان کیکے ا وژنگ ذیب نے انھیں کٹے پیراس نے بدا حکابات نا فذکتے کہ مبندوستان میں جوشخص بھی کسی مکان یا باغ کا مالک ہے تی ملکیت کوت ایک

یش کرے متصدیقا کہ یہ دیکھا جائے کہ آیا وہ ملکیت کئی ثناہی فرمان کے تحت ہے یا نہیں ،اس سے کو کی شخص بلاکسی نندیا فرمان کے اُن اثنیاً کے حقوق کلیت ماسل نہیں کرسکتا تھا۔ایسے فرمانوں کو خیس کرنے کی مجما منظور کر بیا اور چوسمل نتھے امغین کر ڈکر دیا۔

معاط ت سلطنت کومنظم کرنے اور جیا کہ بین کمد جکا جوں ، ان برائیوں کو وور کرنے کے بعد جو اس کے باپ شاہجاں کی ظرواہی کی جو دلت مملکت میں پدیا جو گئی تھیں ، اور نگ زیب خو د ہر ہوت

صًا - اب وه محفق چھے کام کر کے ہی آسودہ نہ مزنا بلکہ انتھک کوشش اس امرکی کرنے نگا کہ امراً اس بیٹ اور اس سے ایپ کی بڑئیاں کریں - اس نے شاہ جہاں کی ٹھرنشکم کرنے اوراُسے ہمکن طریقست ن کوئی د تبقیراتی نه رکھا۔ علاده الي محفق اس سلتے كد بورست إب كواور زيا وه غصراً تے اوراس كى تيداس يرا در زياده بارگذرست، وه است انش خوط مکعه اکر با تغارجی میں وہ ان کارگذا ریوں کوگنوا تا بیچیل برعنوانیوں کو وُورکرنے کے ہے عمل میں لگ کی تھے ہور ہراس قانون کو ملعوان کرنا جوشاہ جمال کے زمانے بیں رائج تھا ۔اکس نے تنا وجال برعم م کھیات انصانی، وزرا کے ساتھ لا پرواہی، دوسردں کی بیر ایوں سے برکرداری، بنا بإزار لگانے كى بعنوانى أوش مى بىلى ورتوں كے سائند بيش وعشرت بي فينول فري اورمحل بيں إيب عام رقاصہ کو تھرانے بیعیاشی کے ان استوالے ۔ای کے رمکس وہ اپنی کارگذاریوں کی تحیین کرا اورلینے انتفالات كوشا تدارطور ربان كرا مي يوكر والتكاسيد كداوز بك زيب اس يعودي كايكاشا كروتها جي كا ذكريس ف كتاب تندى ميركيا بيلي كالمسائد فداست دم كاطالب مواييت ايته كامول كم گنوانے کے بود وہ اور کھے نہ کرانی ، مزید بر کس وہ اس ایٹ کیلی نازگر انھا کہ بوگر ں کی شاہیں سے اومِعلَت کی رائیاں دور کرنے کی کوشش میں وہ بیٹل وقت میچراک علم میں بی گذارًا تھا۔ شاه جهار کمبی ان خطوط کا جواب نه و بینے اور پیلیے کی بات کو درگذر کرینے کی کوشش نہ کرا اتھا۔ م ا کے یہ تبانا کر حتی تف باپ سے بناوت کی جو بھائیوں رہلم کی کہا بہال کے کم بیٹوں کو بھی نہجے ڈ جو، وہ روسروں کے منے کہی نیک کام نہیں کرتے گا جان کے اس کا تعلق ہے کہ وہ وان کئی کئی گفتے ویوان عام میں گذاتیا ہے تو اس سے بڑھ کراس بات کا میح طور پرمانجام نہیں ایتے - اس سنے کہ جب وہ خود (تناہ جال ) نامل پر مل اتنے متعد تھے کر روزانہ نقارہ بجوانے کے باوجو وہ کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی بے ا بادتناه كحصروس ما مربو ،كئ كئ ماه كذر مات اوركو أي تخص عرمني نركذا رّا -ان کی برلڑا تی ایک مدت تک حاری رہی بہال کے کرشاہ جہاں نے نہایت ع ادر بگ زیب کوید تکسا که تحییس بر یا در رکسنا جا ہے کہ برصورت برکھید بھی تم نے کیا دہ اس قرت ک بواولاً الشُّفق مِي بَنْي حِي فِي مِنْ مِيا كِيا -ان عَلَم ولا كَ عَلاوه بوشاه جهال في نود ليف طور ريع کاب کے گورزنے بھی ایک طویل فرست ثناوجهال کی تو بھی اور اورنگ زیب کی کار روائیوں کے شملق روا نہ کی جس میں اس نے بیٹے کے خلاف باب کی مجرزور تعابت کی ۱ ان خطوط سے تناثر مہوکر اورنگ زیب نم پڑگیا اورباپ سے زم دلی کا اظہار کرینے نگا - ویگر خطوط کے ذریعے اس نے اس کی دلجو لی کی - اسے بہت کے تحقے تحالف بھیمے ، پہلوان روا نہ کئے کہ اس کا وقت ابھا گذرہے ، موستیعار بھیمجے اکت فید کی کوفت کم جو ، اور ایسی اقسام کی دیگر تفریحات کا سامان کیا جنمیں شاہ جال اپنی آزادی اور با وشاہمت کے زمانے

ر اب ابن ال تقریل میں تھے۔ شاہ جال نے جواب میں ایک بخت خطاکھا کہ اگر دوبارہ تم نے اس اب ابن ال تقریل میں تھے۔ شاہ جال نے جواب میں ایک بخت خطاکھا کہ اگر دوبارہ تم نے اس قسم کی بات کی فراس میں ہے۔ شاہ جال نے جواب میں ایک بخت خطاکھا کہ اگر دوبارہ تم نے اس کے بیس کے ۔ بیس جواب سے کے میں اس نے اور نگ زیب کے پاس دفاوار ارزخال کو بھیجا اور ابنی بُرزور سنارش کی ہے۔ ورس سے ابنی بُرزور سنارش کی ہوئے کے شخص ہرزی جیات انسان سے زیادہ قابل اغماد ہے۔ دور سے اشان میں بہادہ تا کہ بھی ہوئے کے خلاف بھی بنیادت کریں گے۔ اس کے رفعات ارداس سے باڈنگ وہ بیٹے کے ملاف بھی بنیادت کریں گے۔ اس کے رفعات ارداس سے باڈنگ وہ بیٹے کے ملاف بھی دفا واری بیستے گا۔

اور نال خرجے خواں کی موت کے بعد خواں کو طافرہ رکھ بدا وہا۔ میں ایک خاص عدے پر فائز کیا اور بالا خرجے خواں کی موت کے بعد کے باری ملک اور اس کی بارے بھی جو اس کی منصب پر کمل وفا داری کے ساتھ فائز ہے ۔ اور اس بی بھی بارے بھی بھی اس نے آئی بوش کا منطابرہ کی اتنے تا ہواں کو بھی بھی نے انہا ہواں کی تعلق اس نے آئی بوش کا منطابرہ کی تا تا اور اس کی بھی بھی نے انہا ہوں کی تعمید کا اندازہ سے ایک کم کے ذریعہ یا معلی کرایا کہ کتھے توسے بیں وہ سارے بور اس کی میں کے مدید کا اندازہ سے باکہ ساتھ بھی کہ اندازہ سے باکہ ساتھ وقت مانگا اور تھید یا ہ کی افراد سے بھی کہ اس بھی کہ ساتھ بھی اور ان کی تیمیت کا اندازہ سے وقت مانگا اور تھید یا ہ کی میں دو سال کی میں دو اس بھی اس کو اس بھی اس کی اور ان کی تیمیت کا اندازہ سے ان کی اندازہ سے بھی اور ان کی تیمیت کا اندازہ سے بھی اور اس نے اندازہ تھی کرنا مناسب نہ سمیما اور اس خیال کوئی کے اندازہ سے بھی اور اس خیال کوئی کے اندازہ سے بھی اور اس خیال کوئی کرنا مناسب نہ سمیما اور اس خیال کوئی کے اندازہ سے اس کی میں کرنا مناسب نہ سمیما اور اس خیال کوئی کرنا مناسب نہ سمیما اور اس خیال کوئی کرنا مناسب نہ سمیما اور اس خیال کوئی کے اندازہ سے کہ اندازہ سے اندازہ سے اندازہ سے اندازہ سے کہ اندازہ سے کرنا مناسب نہ سمیا کرنا کے کہ سے کرنا مناسب نہ سمیما کرنا کوئیل کوئی کرنا کوئیل کرنا کرنا کے اندازہ سے کہ کرنا کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کرنا کوئیل کرنا کرنا کرنا کرنا کوئیل کرنا کوئیل کرنا کوئیل کرنا کوئیل کوئیل کرنا کوئیل کوئیل کوئیل کرنا کرنا کوئیل کرنا کو

۲۳



ہ دیا گیا اورائیس ٹنابی تلنے کے بھامک پرنصب کرویا گیا ۔ اس عمل سے دوسرے لاج بچر کتے ہوگئے الله نعان المام شرائط كوبل عذر فيول كرابيا بوا وينك زيب نعد انفيس پيش كيس -م نے بیم وا کہ فوری طور تربیس مرارسوارا ورکاس ملی فویس سکا نیر کے حاکم داجر کران کے ۔ اس میم کاسالار رضانا زخان تھا۔ اورنگ زیب کی تاجیوٹی کے بعداس ماجر سنے ہاریں عرض کے انکارکر ویا تھا، اور اس کے لئے نہایت واضح احکامات یہ تھے کہ افرانی کے ا بائے جب را جب شکد کو جوار جرک کا رشتہ دار تھا پر علم ہوا تواس نے یا دنیاہ سے دروم وكاكدوه اس النائيس راجركر ف كوور باريس كورنش بماطف كے لئے يش ي منكو في تزكره راج كور كالديميراكه اورنگ ذيب بيسي زبرت علام المرايشوره بولي عويزاور دوست كي يثيت س وت . إ بهون مان نوا در فوراً بهان اً جا و بيشك من كا و اس ك كرا درنگ زيب بهت طافتورې - ا در اگر بادشاہ نے تھارے فلاف بنگ کی توجہ خرف اورست رہ سکتا ہوں اور ذکسی طور تھاری مرد کر سکتا ہوں ۔ اس کے ریکس بیں اس بات پرعبور مور اوں گاگٹ ارسے نلاف بننگ کروں ۔ را جرکن سفی منایت طافق رمندورای نا، را بین عنگ کریجاب دیاک میں آپ کی حربانيوں كانتكريدا واكرًا موں كي اپنے آيا واحداد كى فائم كروہ رہے خواف عمل نہيں كرسكا - ان ميں سے جی کمیں نے دربار کی مامزی قبول مہیں کہ -اس سے برافیصلہ اربیارہ میں ایک ہزار مزمرا پنی مبان دینے کو ترجی دوں ممیری مدق ول سے پہلے کہ بادشاہ کے را تھ کوئی معاطر مروائے گر اس طرح کہ مجھے درا رہیں حاصری بیمبورٹ<del>رکیا جائے</del> رہ جھیے شکھ سے ساد امعاطرا وزگ زیب کے سا منے رکھا بجس نے راجر کری کے مغبوط ارا کا سے کھیے ے کام ریائیکن ما حبر کو بیت کم دیا کہ وہ وکن میں بچا بور کے ایک باغی تیواجی کے خلاف

اس مہم کا ذکر میں بعد میں کروں گا- راجرکن احکام بجالا یا سگراس طرن گرا، وہ جنگی تھے ہے۔ محف میرونفریج کے لئے نکلامور وہ محض رات کو سفرکزنا اوروہ کی بہشکل چندمیل -اور اسٹ ایس نے یہ سب کچے جانتے ہوئے بھی ورگذر کرنا مناسب مجھا عقلند حکمران اکٹراو تات بناوٹ سے کا کا

را در تھوڑے پراس سے اکتفاکرتے ہیں ک<sup>رستقب</sup>ل میں زیادہ تمبیٹ سکیمیں ۔ وہ تنحس جواسے اقتدار کے ب جنگ ں سے برّنا وُکریتے ہوئے بز دلی سے کام نیٹا ہے ، بعدازاں وتت نکی چکنے کے بعدا بی برفلی ہے ۔ کریب اپنے مقاصد کے حصول کے لئے وحدستے وعمد کرینے میں بہت فراخد ل تھا لیکن ماریب اپنے مقاصد کے حصول کے لئے وحدستے وعمد کرینے میں بہت فراخد ل تھا لیکن ساتذى دە يىچى كى كىلىك اينالغا فارقائى منيى سەكا - اس كا اصول مىياكدىلى كىدىكا مول ي تفاكنسم كومحف وصوكا ديد كم لئ انتمال كرنا ميابيد اور قارتين اس بات كى صدا قنت كا اندازه ميرى بر المرائف فیراجی سے عد توٹا مگر برسودائے مبنا پڑا، اس سنے ک آج يك ، جكيس يكدر إلى ووحى القدوراسي ايك راجرت وشفي معروف راب . انی بادشابت کو کمل ( می کرد ( هشانایم) اور بگ زیب نے اپنے احول ثماکته خال كوابك فتكر حرارك ما تذبيجاكدوه فيوكر كالرخ وينه وين ويجبوركيت اوراً سه وه ما ايانه ومول كرنے س روک وسے جس کی مرامات اسے ثناہ جهاں کے فوٹ بغاد کت کیے آغاز میں می تنبیں - اس کی نفر میں اسس ا فرار نامے کی کوئی وقعت زلتی ہو انبے کی تحتی پولم الدانو و اس نے اُسے بختا تھا اور سس پریم اما مرقوم تغبين يشائست ينمال كويعكم بمبي ظاكر بيما بورا ور للنظ بالمحمولون كوعبى وحمكات اور انفيس زیاده خراج دینے پرمجبور کرسے وال قال رحم اور در پوک موقوں ف تو وہی کیا ہر اورنگ زیب یا بتا تھا گرفیواجی کاعل مختف تھا۔ وہ بنگ پر ڈٹ گباہ ورکر اس تھے سے بھی اس مت ۔ *حظے کرسے غل سلطن*شنہ اور بیما ایور میں وطب ارمثر وع کر دی اوربسٹ کے تعمول اوطن قول کونسخیرکراں ۔ ادنگ زیب کی اجیوی کے بعد جن لوگوں نے فوری طور پرد (درکا) کا ایک سابق آ بایق گلآصالح همی بختار پرتخص اس آندنی پر پوشاه جهاں نے اس سے کابل میں گذرا و قات کرتا تھا - اینے ٹراگر د کومبارکبا و دینے کے لئے روانہ موسفے کی توقف کیا پیرسلمان علماً کے عام عام ما سے زیادہ پُڑ تحلف عامس زیب تن کرے روانم مرّا بهال ك كد ولّ ينح كيا -بهال آکرا قال اقال اس نے امرا کے بہال حاصری دینی مشروع کی اور ہرا کہ کی اعاشت مقصد کے نئے جا ہی کہ اس پر بادشاہ کا اتفات زباوہ ہوا در وہ عطیات میں زباوہ فیاننی دکھائے۔

ا درنگ زیب کو اسپنے اتبا د کی آند کی اطلاع ملی مگر دہ ٹمال گیا تاکداس دوران میں وہ اس سے گفت گو کونے کے ساتنے خود کو تیار کر سکے ۱۱ دراسی مبانے اپنے مبیٹوں کے آنالیقوں کو میر عبق دسے کی تشمنزاد و لا کے چیک مند مند در فرد در ش

پس اس طرح بین ماه کی مترت گذر پیکنے کے بعد گا صالح کو پنے ٹاگروکی زیار سناھیب ہوئی۔

الآخروں اس جب کا صالح کو با دِنناہ کے حضور میں صافر ہونا تھا -اورنگ زیب نے عضوص امراء

علائے دیں اورا کے میٹوں کے آنالیقوں کو بیمکم دیا کہ وہ اس تقریب میں مامنر ہوں - اس خر ریہبت

مزش ہوکر اور کی جب انعام کی توقع کے ساتھ فاصالح دربار میں حامنر ہوا اور درباری رسوم کے مطابق

کورنی مجال ہوئے استان کے ملاکو اینا منہ کھولئے کا موقع وسیتے بغیر لوں کہنا شروع کیا :

" یکن ہے کہ اِلغ ہوکر تمزادہ اوائن ترکے اپنچے دیس کو بھول جا ہے اور خودوہام ان اُن برائبوں کے بپرد کر دے گریہ اہمکن ہے کہ غیر تربت یا فتہ بخیر بڑا ہو کر خوبیوں کا حال ہو، جا ہے ۔ اسی باعث حکیم ارسلور کتنا ہے کہ حب قدر رہنے باپ کے مربورن منت ہوتے ہیں اسی قدر اساد کے ایک کا کام جمالی زندگی عطاکر ا ہے اور دومرے کا دوحانی ۔ لیکن ان تمام با توں کو مذنظر رکھتے ہم ہے ہیں

مجمة ميون كِتْ الرَّه وينه والدين كي تقايله ميل تسادون كي تست كُنَّ زياده موت بين ايون كرحبهما ني زندگي رفه ماني زندگي ر و تذکی مال نهیں بر تی اور اگر کستخص کو وحانی زندگی نصیت مو تو اس تحیلته به مهتر ہے کہ وہ مادی مذکی ہ تیں ان کرے یہی وہ نو بی ہے مواعلی تربت کا تیجہ موتی ہے اور سے بیٹر کوئی شخص کی ایجا حکموا ی نہیں بی اسکا. لم کے بغیرانعیاف بمکن نہیں نہیں عدل کے بغیررعا پاکے لئے امن وامان کا امکان ہے بلخفل کا تابل فنا وراز در تعد فریما کا علاج ، شم زوو ل کا ما من امطلوموں کی نیا ہ گا دار بدوں کے لئے وشت سے او شدی راست احد مراشرے کا مغیرا وراعتدال کا داستہ اس کی جثیب انم صرب میں روشن اور کرے بنوش نصیب سے وہ شہزادہ سے کونی عالم مل جائے براسے پُرری وفادارى اورمجت كي المحاصفات اورخوبيون كاحامل نبائتے جوكسى اوشاد كے لئے شارب موتى بى اور میں تصفر کھانیوں کر دنیا کہ کہریک میں ایسے بے شمار شہزا دوں، باد نیا ہوں اور مکر افوں کے ذکرے سے خوش مودا مور مجيں پر نوکشن فيري (ل " ليكن السي في صالح المريض الرين وي كرك فرود أن توكيا كرون كرايني كم عرى مين أب كي زير بحراني أكيا و اوراك في ميرك الله على وي خطوا نداز كرتے بوئ وقدرت كى جانب ووليت بُوَا مِنَا مِحِيدَ السِينِ عَنولَ أُورِلا بِعني إِنِّين سَكِها بَيْنِ لِي الْجِيبِ لَهِ فَاللَّهِ مَلِا یا کم از کم مجھے وہ آبیں تنائیں جوعلمائے گشکویی زیور بھی بن محتی تقیس امر ان باتوں سے درگذر کیا جوکسی شمزادے کی تربت کے لئے ضروری تیں - شال کے طور کی نے مجھے دنیا کی منطنق رسکے متعلق ، ینی استور لیوں ایرانیوں استعمیوں کے بارے بیں کیوتیا یا جو ہے اور کا ماکس زیب تن کرنے تھے ، یماڑوں میں رہتنے تھے اور تعدا ومیں بہت کم تھے، ٹر اُئ ترکوں کے ایک ایٹیا اورا فریقے رُسُلط ہں ا ورحکومت کی باگ ڈورا پنے مضبوط ہا تھوں میں منبھا سے موسّے ہیں ؟ آ یہ حقے مجھے نورسوں کی شما اور فوت ایجاد واختراع کے باسے میں کب تبایا ، حنحول نے اپنی مختر قدّت کے مختاب کرروسطا فت کا مقابر کیا اور الحنیں بیاکرویا ج یا کم انکم آب بین کی عظمت و دولت کے بار يتدام علومات آب في مجد ككيبي نراف وي -\* یابی نمکن ہے کہ آپ کاعلیم ملکت مبند و نشان اور اس کے حکمرا بذل کے سہی عمدود م

سنے مجھے یہ تا یا نشاکہ ونیا میں ا ورسلاطین چہ ہی مہیں ا وربوہیں وہ کم مایرا ورسے یوٹیست حکوای چی مرآ

بھی ہی افوائ ان کی بنگوں ان کی رسوم ، ان کے مذہب ، ان کی طرِّ حکومت اور تجارت کے تمان کی در انجاب جھے کے سے خود اپنے امباد دمینی مشور زبانہ تیمور یا جنگیمو بابر کا نام بھی برختی معلوم ہو سکا جو اکسس معلات کی جانے ہے ۔ آپ نے مجھے ان کے سوائی جیات ، ان کی جرت انگیز فتو مات ، طرفی حرب جمٹ بندگ افوائ یا برائوری جو کے بارے میں کچو تبائے کہ مجمی کوشش منہیں کی ۔ آپ کی ساری کوشش کا مقصود محض پر رہا کو جھے اچھا تھا ما جو رہے بلا البین اور یوں میموا سادا وقت الین زبان کے سیکھنے میں برباد کا ویا جس بری تشرشی ہیں جہارت ماصل کرنے ہے ۔ گوڑائی اور مال کی مدت ورکار موتی ہے ۔ اس دوران میں میری فوجوائی اور اکل خیالا

استمم کی باتوں کے بارے میں آپ نے مجھے ایک تفایسی نر تباہ پس آپ سے مجھے کھونہیں مل ملکہ آپ نے مجھے گراہ می کیا تھا اب آپ مائیں اور جو کا

بن اب عدائب مع بدائن مرا من مرا ما من المراق ال اب ف الب كونجنا إلى إلا تفاكري مير ما منطق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق الم

مناقع کیا ہے اورآب بی کی فعلی کے باعث آئ کا دن کمی باد گیاہے -اس تقریب کے بعداورنگ زیب می سرایس واپس میلاگیا اورام اکوورط کر ہے ہے گیا گیا

اور زیادہ متفکر موئے، بالخصوص وہ جواس کے بیٹوں کے آئین تھے اور وہاں موجود ہے۔ طاح کی برمانت مایسی، مندنشکائے وربارے ملائل اور ملد ہی لایتہ مرگیا۔ اس کے بعدے اس کے ا

برخالت ہاریسی، مندلشا کمورمنہیں سنا گیا ۔

بصب ثنا ه جهان باوثنا ه نخا اور و تی میں رتبا نخا نؤسیگم مساحبری رائش ایٹ محل میں کتی جو مگھ

ل سے باہرو اقع تھا۔ روثن اگرا بھیم بھی اُستی ہم کی آزادی اُ در تفریح سکے لئے بیمین پھیں اور نگ زیب کی اوراس منونیت رمحروسرکرتے موئے انہوں نے یہ ویواست گذاری کم انھیں وہی می وسے باطلے وہ قل کی سے اہررہ سکیں اورانی خواشات کے مطابق زندگی گذاریں - اورنگ زیب اس انتما مے خوا لبکن عمل اس بانٹ کو درگذر کرنے ہوئے اس نے بیجاب دیا۔ ممبری بیاری بهن روش آرمگر یں صد ق دل سے نصاری خواہش ماننے کو تیار ہوں گر متعادے ملے ہویے نیا ہ مجتت میرے دل میں اس كے بیش نظر اللہ بروشت منبس كرعت كر مخدرى رفاقت سے محروم بروجاؤں -رواج كے مطابق تكوزول ا پنے اِپ کے عل سے اِپ کی رہ سکتیں اور میری بٹیاں تمادا فراق برواشت منیں کرسکتیں ایر کئی وجوات كى نبأ يريم يتر بو كاكدتم ال كريم الحراي رمواور الفين ثامزا ديول كماسيه عال زميت دو- كياكسي وج سے عمل میں جہاں آم کی اور سے کہ کہ ہے ؟ یا متصاری اطاک عظیم مس حبرکی اطاک سے کم ہیں؟ تمیں یر بخرنی معلوم ہے کد میری سالسی الم کا کے اسلام کا کاری دولت، سب کھر تصارا ہے " شای عل کے بارے میر ارال دہ می کم اطلاعات مجھے ایک پڑسکالی خاتون تو مازیا مارمنز سے طاکر تی تنیں ، جے بھی کی فتے کے وقت اللا نے کی خارکر بیا تھا۔ ثابی دسترخوان کی وقترواری اس کے بیرو تھی اوردوسشی آر ابلیم اسے بہت الرین کی تھیں۔ کی فاعدے کے مطابق جومعسرا میں ر إئش پذیرسپامپیول کی جوایوں رمنطبق مترا تفاءائے پر ایک دیاتی که دہ ایک ماہ میں سان و ن اپنے شوېرك كغررى - ان د ون مې اس ربط كے مبب جو وہ مجھ سے كتى تقى ان تحالف كے علاوہ ہو وہ میری نذر کرتی ، محلسرا کے بارہے بی الیں اطلاعات بھی مجھے مماریخ کی ایک چنداہ بعد ماتحت نواج سراؤں نے بادشاہ کے ناص نواج دُواتْحَاص روشْن أرابيكم كي راِكْشْ كا دِيس واحل موسقے و كيھے گئے بيونكر برحا چی مور ا و داکتی نبیر کے اس نے دو مقبر حوکیدارول کے وقعے برکام کیا کہ دوجھ د نوں میں ال محافظوں نے باغ ہیں ڈونو جوانوں کو کیڑ لیا جنییں روش اگرا تگیم نے مط كياتها والخبين إذشاه كرياس مصحايا كماحس نفاورا أير بجانب بياكدوه وإل كيون ممقيرة تخفق کے بیکم دباکر برقیدی جمرا اہ سے لئے جمی اسی سے والی سیاے جابیں ایکنے بر کہا کددہ ورواف سے آیا تھا اورا درواف سے وابس عان کی مبازت دی گئی۔ ووسرائے استیاطی سے بر کدر اکدوہ لی کی دیوار بھا مدكر آیا تھا میں

) دومری باب مکھے جاتے ہیں۔

اوثاه نصف شب ک باگا ہے اور سلس کام پیشنول رہا ہے ۔ وہ محن تین گفتے سونا ہے ۔ اس کے جالیس کار نے جوکر فریفیۂ نمازا واکر اہے جس میں ڈیٹر درگفتۂ طرف ہوتا ہے ۔ سال کے جالیس کول قد کے بیٹری میں اللہ تعالی سے فتحن کی اور مکمت عمل میں کامیا بی حاس کر سف کے ستے وہ زیب کے سوز اس کر سف کے ستے وہ زیب کہ دور ہو رکھتا ہے اور خیرات کرنا ہے ۔ لیکن آئ کل جب کہ وہ بر راحا ہم رکھا ہے اور وہ مرات کرنا ہے ۔ اس کے با وجود کوئی مشیح وہ میں اس کے با وجود کوئی مشیح ایسی منہیں ہوت وہ وہ مور اڈ آرام کرتا ہے ۔ اس کے با وجود کوئی مشیح ایسی منہیں ہوت وہ اس کے با وجود کوئی مشیح ایسی منہیں ہوت وہ اس کے باور و مکر کرنے کے بعدا حکامات صادر در کرت بیسی جو بیس گھنٹوں میں وہ محف ایک وقت ہو تو اس کے بیادر موتی ہیں اور تیر کان اور و گر تھیار دوں کے استعمال میں تا ان کیزوں سے بہدت بہادر موتی ہیں اور تیر کان اور و گر تھیار دوں کے استعمال میں تا وہ تی ہمی ۔

شاہی باوری فالے کے طورات کی بیٹے دوزا نہ ایک ہزار دویے کی رقم دی جاتی ہے۔

طازم اس رقم میں سے اشیائے صرورت کی بدیات کرتے ہیں ، ایفیں مقررہ تعدادیں مختان اقسام کے
گزشت اور کھانے شاہی دسترخوان رمبنی کے بھرائی ہے کی جائیوں پر سبا کر رکھنے پڑھتے ہیں ازراہ
عنایت باوشاہ ان میں سے کچہ دیا بچا ہُوا ، بیگیات ، شہزا ہوا ، درمما فقاد سے کے ساہروں کو بجوا دینا
ہے ، اس عزت افزائی کی مہنگی تمیت ، داکر فی موتی ہے ۔

ناما افعام کے کری گئے جی ہوب بادشاہ کسی وشن کے گئے گئے ہوں کہاں جوں قراس مقرہ موتی مرکزی راخرا جات یہ بہال کسی کی محملے مرکزی با بندی ہوتی ہی منیں۔ لیکن محسل میں گیمان مورات کی میں میں میں میں میں میں میں میں میں ایک کو شور اوراد اور میں موراتوں کے اخرا جات کے سے مطابقہ واللہ موراتوں مقرہ موتی ہیں ۔

کے اخرا جات کے سے مطابعہ و مقرہ موتی ہیں ،

گوا ورنگ زب نے مرسلیمی کوممنوع قرار دیا ہے گرملسل میں بھیات اور بیٹیوں کی گفتری طبع کے لئے بہت می زناصا ڈن اور طوائغوں کو طلب کیا جا تا ہے ۔ اس نے ال طوائفوں کو ا نہاجی کو مختلف خطابات سے می فواندا ہے ۔

ممل کے اخرا بات غیرمملی چی، وہ کمی طررا یک کردڑ دوسے سے کم نبیں موتے جرا کردہ کے

یرخواتین لینے میں اس طرح یوں رکھتی جیں کہ ان کے وزن اور پیمائش میں فرق نے کے گائے۔ انھیں یہ انجی طرح معلوم ہے کہ ان کے ملاوہ اور کوئی انھیس نہ پہنے گا۔ ملاوہ ازیں وہ یہ (دریت کی ا منیس کرنمیں کہ انھیں فروخت کریں۔ اس سئے وہ ان میں سوراخ کرنے میں کوئی حری منہیں مجھتیں۔ در جوا ہرات کی ان مالا کوں کو دونوں کندھوں مرباؤالتی جیں اور اس کے ماتھ دونوں جانب موتیوں کی تیں جو

٣٢

کہ کہ آن ہیں۔ بانعوم سزمیوں کی تمین یا یا نجے مالا میں تگھے میں بھی ڈوالتی ہیں جورپیٹ کے نجا ہے حقے کا ورس کا درمیان مزیر س کاایک کھیا مواہد ہو اتنے کے درمیان کما آ اسے حس کے ساتھ ایک مِنا كا حب مي تمين تير راس موت إن ادرو مورج يا ما ندياكس تنارك كانتل كامراب هنا پیرولوں سے شاہد معی مزاہے ۔ یوان پربست بھیتاہے ۔ داہنی طرف ایک چیٹو اسا گول زار مرتبا ہے۔ میں دوموتیوں کے درمیان ایک جیٹواسانسل جڑا ہوتاہیے۔ کا نوں میں قبتی تیم ا وساتھے کے میاروں (طرف بلے موتیوں اِنمین پنجروں کی الاموتی ہے اوران پر ایک اور مینی زیور مترا ہے جس کے درمیان ایک در امراک مل یا زمرد بانیلم اور جا روں طرف بڑسے بڑسے موتی موتے ہیں۔ وه كهنى سے كور اندون كا دوائج سيار سقيتي بازو بند منهي بي بن يرقمني تخرجر مين بي ا وران مي مرتبول كي جو المحيود المنطقة موست بي - كايمول رقمتي بنجيال موتى بي يا مرتبوں کی رہے یاں جو نویا بارہ بار کریٹ کا ان جے سرس طوراکٹر اوّفات ان کی نبین اتنی پھیساتی ہے كه بمحضين بر إتعد ركيفين وتست محسوس مولق في أنظير كالميتمين أكمونميان برتي بين اورواست كمست مِين مِيشِه ايک ايسي اَ گُونُي مِو تَى ہے جس مِين تَقِير کے اللہ تھے جم ساگر ہی آیُمہ بوڈا مِرّا ہے جس سکیعا وں طرف موتى بوت ين -اس أيمنه كووه ابنى مورت ويكف كانتها استعال كرتى بين اوريه وه كام ب جس کاشوق انھیں بمہوقت رہتا ہے ملاوہ ابزی کرکے گرو کو انگر کیٹا سونے کا کمرزیب مجرّا ہے جس راشب شاعمتی تیر جاسے میں تے ہیں - ازار بند کے سراح کی کے مرت ہی کی بندره الايان موتى مين اورجن كى مبائى يانى أنكل موتى بيدول يو ديديال موتى بي -

مادی شزا دیوں کے پاس جا ہرات کے چید یا اُکھ محبوسے ہوتے ہیں۔ جوں گے جی کے بارے میں کچھ منیں کتا ۔ ان جوا ہرات کو بدا پنی مرنی کے مطابق کچھ (ا) کا کہ کے ہا اعلیٰ ادقیمتی جرتے ہیں جنو گلاب سے مقرکیا ما آنا ہے ۔ موہم کے تغیرات کے باصف ہون کا تھے گئی خصوصیت جی وہ اپنے باس دن ہیں کمی کئی بار تبدیل کرتی ہیں۔

 ر اوشان کی تندیدگری کے مبب وہ نہ تروستا نے بہن سکتی ہیں اور قرمزے - اس مبب سے وہ لمتے

(ریک پانے بنتی ہیں کہ اِن کا جمع دکھائی دیتا ہے وہ اس کیرئے کر ساری سمی ہیں اور دو مریئے مل باہموم

وہ وہ (آبین کی سے بہنتی ہیں بن ہیں سے ہرایک کا وزن اُدھی بھٹا ٹک سے زائد نہیں ہوتا اورجس کی جمیت

عابیس بجاس روسے میں تی ہے ۔ بیریت اس بل کے ملاوہ ہم تی ہے جو وہ اِسموم ان بڑنا گھی ہیں - وہ

اندیں کیڑوں کی ہے ۔ تی ہیں اورجو ہیں گھنٹوں کے معدائے میں تبدیل کرائی ہیں کیرائیس دو بارہ نہیں ہیں تینیں میں کیرائیس دو بارہ نہیں ہیں تینیں کیا دو اور نہیں ہیں تا کہا کہ اینے وارد نہیں ہیں ہیں۔ کے دور ایک کی اینے وارد نہیں ہیں ہیں۔

ان کے بال الحقیق اللہ المین سنونے اور نوشیو وارثیل سے مقر موستے ہیں۔ وہ اسپنے سر کو ایک سنہرے کیڑے کے فروشی کی مقلف تھم اور زنگ کے جرتے ہیں۔ سرو درسم بیر بینی ان وفول میں جب گری کم پڑتی ہے ۔ اس منے کہ درو کا ان ہی وگ یہ جانتے ہی منیں کہ جاڑا کیا جرتا ہے — قراس درم میں وہ وہی باس بینی کی اس میں جس عمدہ کٹیرے سے بنی جوئی ایک اُونی قبا وال بیتی ہیں۔ کپڑوں کے اور عمدہ اُونی ووٹرا ہے اور معلی بیٹ ایک موستے ہیں کر ایک جھوٹی می اُئر منی سکانے ر

رات کے دقت ان کا سب سے ٹراشند رکھی دو قبری قبری شعبیں روشن کراتی ہیں جس پرایک لاکد کیا ہی ہزار رو ہے خری موستے ہیں۔ یہ شعبیں موم یا لیک کی نیا تھا تی ہیں۔ بارشاہ کی اجازت سے کھیگیا بگروی بازمتی ہیں۔ بگروی میں ایک قبری کلنی مرتی ہے جس سکوں وہا گئی مرتی اورقیتی تیمر بڑھے موستے ہیں۔ یہ اُن پر بہت بھبتی ہے اور وہ بہت زیادہ حین نظراً تی ہیں۔ اُن میں میں اُن کے موقوں شاہ رقعی وغیرہ کے لئے رقاماً میں مرتی ہی جنیں اس تم کی مراحات حاص مرتی ہیں۔

ان پیمات اور شراد توب کرجیب خرج ان کی پدائش اور میٹیت کی جانی نماہے۔ای کے علاوہ انجیں اور تا ہوں کا خرج وہ کا نکری علاوہ انجیں اور تا ہوں کا خرج وہ کا نکری علاوہ انجیں اور تا ہوں کے انداز تو معطور پان یا پا چش کے انداز منائش منور کردا وزیر انے سے زندگی گرارتی ہیں ۔ ابنی شمال وشوکت کے انداز شاخ انتشاک نمائش منور کردا وزیر انے کی کوشش میں مرجیار جانب پر ہے کی خواہش اور بادشاہ کو خوکش کرنے کے ملاوہ ال اور اور کا کر کا ہم کے حدود و وصلحا انجمیائے رکھتی ہیں ۔

10 رِيم مرت بو تى ب داوراگر كوئى شهزاده بدا بونا ب تواس جشى ميل ساما ورباد مرك بهماب وشاه كا علم كيمطابق كسى كى ون منايا ما آ ب وشاديا نے بيتے بي اور رسيقى كرنحتى ب - امراً بادشاه ا وریت اور بوابرات، روسلے ، إلتی الگوڑے کا مورت بیں تحفی تاکف نزرگذارتے ہیں - ای ول إوتاه تا براد سے كانام ركستا ہے اوراس كاجيب خرج مقرد كردتيا ہے ، بو فرج كے سالاراعظم كى تخاہ سے زائدات معدوان وہ ان عدیداروں کا تقریعی کردیا ہے جن کے دیتے فزایدہ شراح ک اطاک کی دیمید عبال نے ان کے مسال کے آخر میرکسی ایسے شاہزاد سے کی آمدنی کی بجیت کوخزا نے میں علیمدہ ركد دیا جا آ ہے ۔ نناوى كے بعد كي اس كا بناعل بوما آ ہے تورجع ننده رقم اس كے والے كروى ماتی ہے۔ أعان أما مان كسى شابزادك ينيس موتى مينسب إسمام البركام را ہے۔ فی زانہ برمنسب لکا ہلا ہے جس كا آمنی دوكروٹر مدبے ہے واس تناہزائے كے من ميں دومبرار عور ميں بي اور اس كادربال تنابي يشكر وسے بتناكد اس كے إب يني بارشاد كا۔ جب برٹاہزادے باپ کامی چیوٹر دیتے ہیں آل دہ اپنے دوستوں میں اضافے کے لئے تدابر کرتے ہیں - دہ ہندورا جا وُں اور سمان سپر سالار وں سے اور خط و کا بت کرتے ہیں - اِدْتَاہ بن جانے کے بعد ان کی ٹیسیت اور نخا ہیں اضا نے کا دیدہ کرتے ہیں ۔ وہ لاگ ٹرائعا کے کریتے ہیں - ادماگران ٹمہزادوں یں سے کوئی تخت رمید گیا تروہ یک مجتابے کہ ان وگوں سے اس کا داری برتی ہے ۔



لى ريم ك مطابق كونش كبالانين اس طرح كد مريه إقد ركدكر ووتين بارا سع زين ك ي عاين -پنے اس ترط کو ان بیا ا ورما وتا ہ کے حضور پہنے کر شرط کے مطابق کورنش مجا لائے رجیدا ہوں و إداناه ك قريب موناميا إنونات وزير طفت مال ف العبس روك ويا اوران ك إلقول سے خط الا سے کر با دشاہ سے حضور میں پیش کے جس کے علم سے مطابق وہ خطوط جعفر خال وزیراعظم کے واسلے کئے گئے کروہ ان سے پوایات نیار کریے ۔ اس دوران بیں اس سنے کلم دیا کہ تمام اُشخاص کم طعنت ا والاام محاوم ان کے لائے موٹے تمالف کو اس کے صفور میں پیش کیا مائے۔ سنيتخائف يُرمسرت كاافهاركيا اورحكم دياكه ال مغيرول كوطيداز عبدوايس جيبيا ران مير دوجب ما بين دربار مين حاضر موسكة بين - با دشاه كي اس عرّت ا فرال ريغيرو نے افسار اطمینال کا اس سے کی ان کی ترقعات سے زیادہ تھی ، دربار کی عاصری کے دوران میں ، اں رہم کے مطابق ہو شمنشا ہو کر کے قام کی تھی، وہ کھڑے رہے ہجب بفیریا ہر بیلے گئے تو اور اگٹ یب نے میکم ویا کہ اس بھیر الکھ کے اس بھی تھے میں آیاتھا ) لایا ما ئے تاکہ اس کی حیال کا معاننہ کیا حا سكے - استفی مخلوق كى بجرتى يواسے النبي يا ب كارمزيا زيائش كے طوريه اس نے يومكم ويا كم اس رِاً گرے کے سواری کی جائے۔ یہ و کا سے تعریب کے کس کا فاصله تضا۔ اسے علوع آماب کے وقت التبارخان تواجرسرا كے نام . كي خطا كے روائد ہونا تفااورا متبارخال كو إس كى آمد كے وقت كے متعق إ وثناه كرمطلع كرنا غفاء عنبارخال كيمطابق وكوغروب الفاسيسة فبل بي عليه أكره كيوروازي رِ بَيْنَ كُمّا - يَحْكُم مُواكداً سعشا بي إسطيل مِن تميازي ورفي بالمنتخص سعة باو زُمّار" كاخطاب إلا جن مح معنی بن" ہواسکے اندتنز ؟ سغيروني بين عارماه بطف الثدخال كے گھرتھہے بھے لاڈ تجريز كما بخارية مام أنخاص نهايت كندس اورابني عادات واطوار كم كالمستطيل ورامبر تص-ان كا رنگ مبزا ور کالا مخنا . تعدیب و از صیار مجیتری اور انگھیس جمیع تی تحقیں ۔ وہ کی بھی را وہر مند تيرانداز تفي -ان كے تيركان مغبوط اور بڑے تفتے . جب كك يو وتى ميں ر منتقباشیائے تیجارت پشنا گھوٹیے اونٹ، مشک، قرافلی ادر کھالیں جو وہ ا فروخت كين- كين في ان ت مختف چرزي خريكين -

انوں نے جلدی اوشاہ کے مضور یالتماس کیا کہ انفیں واپس جانے کی اجازت وی جائے ال کے شدیدگری پڑھنے کے باحث ان کے سے بہاں کی آب و ہوا منا ب زختی ، چونکہ وہ مردی کے طوی کے اس کے ان بیں سے کئی اُنمام مرگئے ۔ لیکن ان کی اعوات کا سب سے بڑا سبب ان کی حرص تھی جی جو شاہ کی جانب سے ان کے اخواجات کے سئے منظور ہوئی ختی وہ اِسے قرب زکرا چاہتے سے مالی کئے بھا کھی دول اورا وشوں کا گوشت کھایا کرتے تھے ۔ ایسانی دیمی کا کے عربے زیمار لڑگی ۔ یہ مجھتے ہوئے کہ بی طبیب جوں ، کیونکہ وہ ہر اور ای اُنسٹے

يَنْ إِنْ يَعْنِ سِنْ مِعِيمِ بُولِمِيما - بِين ينْدِلُّوشِكِهِ نَوْمِزُ ورَجَانَا بَعْنَا كُرْنُو دُكُولِيسِ شاخی که دوسرول کی زندگیول سیکمیل کرنتود کوطم طب سکھاڈل میکن پد وكيوكركدان وشيول كمصيل كشيطيا بيء مجعدان كاطرز دبائش كمصشا بدے كاشوق بخرا - ميں بڑست مٹھاٹ اٹ سے ان کے بہاں میں میں کر کے اگر گیا تو ئیں نے دکی کیرنفن نہایت گذرہے مبتر پر بٹٹا بڑاہے ا دراس کے میلیے سے سرے مرکی کی اور کا کہا ہے ۔ کی سے اس کا قارورہ عموایا تو اس میں مجی وری بو لتى . بين ف اس كي نبين وكيمي كرمير عالمات في المرز أنه تقى . بين بيسوح را تما كدكو أي اين جيز التعائية وأسه كالأثفاديني كأشل كوحل كرسة المن المرائد ير باري الكري يرا تدرك كر، بويد يؤوار ليسين مي مجيدًا بؤا تها ركيل مریش کی عمر او چھی ا ود پیمر میند بلے سکے سلتے منیا 8 ت بیں ڈوریس گیا گوگ اس کے مبدطبیدوں کے انداز کیں سفیمندایہے انفاظ کہے جن سے مجازی شک فیرکٹ طاہر مرد تی گئی میں نے یہ اس نے کیا کداگر وہ مرطائے تومیری شہرت وعوت کو بیا نہ کے تن اوراً يس بي كدرب تقى كديس بحث براطبيب مول اوري كرفر كليول أ صلاحیت الله تعالیٰ کی طرف سے وولیت موتی ہے۔ مفرنے مجدسے پُرزوراہ اس کے عزیز کو متھیا ب کرنے میں خریج کردوں میں نے اُسے شغاکی احتید داؤتی اور جو کا میں اس مگراور کھے شرکہ سکنا تھا ، میں نے یہ کما کہ میں دوا تیار کرنے گھر میا رہا ہو ل اور نتیام کوء یں ابرنطلاا ورلینے ایک پڑسکالی دوست سے پاس گیا جومیرا احسان مند تھا ،اوراسے ج

لذرائحًا بّايا - يؤكروه دوا ول كمعلط كانى والفيت ركتا عما، اس اس قعم كى إخلاع يربدت جرت بھائ - اس کی پر مجدیں نہ آتا تفاکہ وہ مریق کے لئے کی تشفیق کرے ساہم اس نے مجھے گولیاں دین ر الماك وه ميرك كام آين وين الخيس مريض كو دنيا را مكر مجصاس كي مالت بهتر جوتي زوكها أي ی کے با وجو رسب بھی کتے ستے کہ وہ شغایاب مور ا سے عب ر میں بہت خوشی کا زهار كرنا تفار حرق سي فلا المقات موسي من دواكى زياده سي زيادة تعريف اورمرض كفطرات كاذكركرنا ون میں معدبار اسے و کیفے ما ا تھا ، ایک بارمسے کو ا ورووسری بارشام کو ا ورسر بارجارسوار مجھ ں ما تا توجھے مفرک رافتہ کھا ٹاکھا ٹایٹر انتحا- اس طرح مجھے اُن کے في الورياس سي زياده أدى كيرا بجياكر اس ك كرد بيشرات تع -اونث اور گھر م کالات موتا تھا جو یانی میں نک کے ساتھ لیکا یامیا تا تھا ۔ کری کے ا بلار برای برای او ایرا بروه دری پرتجیاتے تھے بہت گندہ موا تھا، وو تعظم براك ك إلى التدمي ايك براجي براعا از بك سرواروں كوكھائے وكھ كركيس أنى اللہ على في خطان كے إنذ بونث اور منرسب مكانى سے تحر ماتے ہیں اس انے کہ ان کے پاس نہ کو گھنے موتے ہیں اور نہیمے -ان میں سے سرایک ے یاس محف تین مارچیو آل ٹری مجریاں مرتی ہیں تبیس وہ العجم لینے ٹیکے سے شکامے رہنے ہی میلانوں کی مادت یہ ہے کہ وہ کھا تا کھا کر ایا او تحد بین سے وصو یکو کی ایک انی وورموطائے اورا بنی موجول المركب بي وه كما يكت بين تر كواختياط سے صاف كريتے بن يكن از بك مرداد اس قىم كا تكف إنى انگليوں كومياٹ بينتے ہيں تاكديا ول كا ايك دانه بھى نريجينے يا ا تقريل يلتة بن اكديرا ورم جومات اور بيرد واول الفول كومند ملي گویا جرسب سے زیاد دیکنا ہو وسی سب سے زیادہ خوب صورت ہوتا ہے گ كانتكرا واكرشفهي اوربحربراكي نعباكو فوشى مشروع كروتيا سبعا وركيد ويكفشكم بربی کے ذکرے آگے نہیں ٹرھتی جس میں یشکایت موتی ہے کمنطول کے ملک کھانے کو منہیں لمیتیں اور پر کر بلاؤ میں کھی کم ہڑا ہے۔ اپنی استشہالی کمیل کوخرار اوا کرنے

وه اليي زور وارد كاري ليق بي جيسي ال وكرام بو-گویہ بانٹ میری طبیعت کےخلاف کھنی گریس نےمربین کا علاج جاری رکھا۔اوراس سے وجد كاكرك يمعلوم كرايا كدمرلين كمررك قسم كاكحانا كحاآ انها-اس ف مجع تهايا كديزكم وه كذريا ل کے وہ افتنی کے دورہ پرگذارا کراہے اور دورہ کو کھٹاکرے جو بنراور وی نایا جا گا؟ ، سے انتمال کر ا ہے۔ اس طرح میں نے میمعوم کر لیا کہ اس کے پسینے اور قارورے سے جربرلوا رہی تھے وہ اس تعم کی نمذا کی ہرونت تھی اورمندونتا ہی گرمی نے اس بربو کا اخراج کردیا تھا۔ بیں میں نے اُکے پیشنو کہ ویا کہ وہ اسی تسم کی نفر اکھائے جو وہ اپنے ملک میں کھا اُتھا۔ مونگے کے ست کا شربت وسے دیے کیں نے اُسے پانچ ونوں میں ممت مندکر دیا سفیراً نانوش مِرّا کہ اس نے لمنيوب ميرى ذرك -اس ف مجدساتها كى كمين اس ك كفرى مين معرفظ بولي كرمكنا تما اس في الراس في وعده مي كما كروه و او اور اور بعيرون كاكله ولوا وسه كا . ف وبرا مست جی جانبا تھا" اکر میں ا ورونیا دکھ مکوں۔ گرجز نکر ان کی ما دات مجھے بیند نہ آئیں اس گئے ہیں ہے يرى معدرتين كس وريكاكه بي ال كعرز زندكي كاكبيمى عا دى نهيں بوسكتا -یرمغیرمہت سی کا تاری اور ا زب عورتیں لینے ساتھ فروخت کرنے کے لئے لائے تھے۔ وہ اس کئے حرمیں رکھی جاتی ہی کریا تو پاکلیاں اٹھائیں اور الحرجب اوشاہ اور شہزا دے اپنی بیولوں کے پاس موں تو وہ پیرا دیں۔ انھیں اس کا م کے لئے یو ل مختل کی جا گا کے کہ وہ جنگوم تی ہیں اور تیر، تمواراور برتیے کا انتعمال خوب مانتی ہیں - ان میں سے ایک کا نام میٹن تھا کی سلمنی ترکی زبان میں "خرب" موت مي - يه دراز قد معنبوط ، چوزت جرس ا در حيو لي الع حول والهجريت عنى جوتركمان کے انتہال میں ا ہرتمی - اس عورت کو افتار نمال نے خریا تھا جی نے ایک بدنیا ہی نذر کر دیا ا ورنگ زیب نے پیکم و یا کدا سے بھی ان عور توں میں شال کردیا ما ئے سورات کو اوق يمقرموني بي -جب چند ما د گذر گئے تو اُن شجاع عور تو ں کی اُ روابگینی نے با دشاہ کو یہ اطلاع پر

شیمل سے ہے۔ اورنگ زیب نے جواب ویا کہ اگر اس کے اوا کا بڑا تو وہ اس کی پرورش ایسنے ہے کی طرح کرسے گا اورا گرانڈ کی ہوئی توجیٹی کی طرح - اس نا آری عورت کے بہاں او کا پیا مِرّار عصرف أسدانيا بنيا نباليا اورأس عالمتوكش بهاوركا خطاب وياسيبيني سارس عالم كاتجاع . و الرا مُوا تو اسے شہزاد ہے کا مرتباط ، نیکن اس نوجوان کے پرملیف مال مین سکے باعث ورنگ بدأ كنكانا يرا. شهزا دكى كارتبنهم كرويائيا ا وراكسيمموتي نخاه يرييوروياكيا- بهال ہ تبا دیناما ب مو ا کہ مندوسال ہیں ارم ہے کہ ایسے بچوں کی پروش بٹیوں کی طرح موتی ہے ۔ المراجع كالمتناوي اليقف تكلف بين اور العوم كحرك برباد كالأبت موسف بين-والمصنع اوراب مغ كم مفيرايف طك كووايس حباسف كي نواش كافعار ر نے اور کو رخصت کرتے ہوئے میکم دیا کہ ہرا کی کو دوعمدہ سرایا اور آ تھ سزار روپے نقد دستے ہوئی لانے کے ما دنیاہ کو اس نے زریفت کے بہت سے تھاں، نقاب عَلَى ان الله عَلَم برى يُرى فالبنين ، دوحيًّا وُخْرِ ،عطر كلاب التحفيل ديئ وجن مصر بدت زياده علمن مو ان كا المينان أتحبي كيسب نحا کے کہا کہ معلوم نہیں تفاکرمغل اوٹ ومحص مایا لومی سرا یا بخشاسی کمس کومرا یا بھیج کا مطلب یہ ہے کہ اُسے اطاعت گذارتسلیم کر دیا گیا ہے اور اگر وہ اسے قبول کرہے تو پھرکسی ا ورتحفے کی حرورت کے تنہیں دہتی ۔ بادثاه سے نصبت طلب کرنے کے بعد سفرول کا ای شہرے باہر بھیج دیا اور خود بجاس سوارول محامراه بنيك برسك امرأس وخص پہلے وہ وزیراعظم حبفر نمال کے پاس گئے ۔اس نے رہم کےمطابی خاصداللہیں بان بیش کیا جس بیں سے انعول نے والیی پر یا ان کھائے ۔ خاصدال سونے کا نخا اور ا تھے۔ دونوں ایک لاکھ روپے سے زیادہ فیمٹ کے نئے . مفرنے تجابی سے کام لیتے ہوئے اس بہانے سے کدگر ا دونوں منر ال گئی ہیں خاصدان اورکشتی سے کرلینے کپڑوں میں دکھ لی جو بہست ہیے پوڑے ہیں ۔ بعدازاں اس نے چنگے یعنی کلمات کھے ا درفوراً ہی رخصت سیا ہی ۔ نواجہ مرانے بڑ آ

گواروں کا ان ٹیسٹ ذہنیت سے وزیر کومٹلع کیا۔ وزیران ہوگوں کاحریص کھیںت سے بخر بی واقضاتھا اس نے پیم مویا کہ فوری طورپڑتام امرا کو بلخے کے میغروں کی اس حرکت سے مٹلع کیا جائے ۔ امراکوجب معرف میں خرجوئی تو انہوں نے میغروں کی آئد پر جا ندی کے کم قبیت خاصدا نوں میں با ن پھیجے۔ محرف میں نا وراس کے مید کم طفیت نمال نے میں کیا ہے جب انہیں پر تپر جالا کہ حجفر خال کی طرح اب اور کوئی کی و کے بیٹ کیس آئے گاتو انہوں نے بال کھائے گرزیا وہ طاقاتیں نزگیں اور شرسے نمی کرا امرا اور ابر کی جوئی میں نا ہے گئے کوروانہ موسئے ۔

مسلمانوں نے بہر میں ہم ہر بہ ہم ہر بہاں کے بیٹے کا کوئی را و نہیں ہے تو آق کے جہاں کہ پرونے کا ہر ممکن تدمیر کی گرانفیس بہت تعجب مِرَّما جیب قرّا قوں نے اعلیٰ بہت اور مفہوں اور تھے۔ اپنا جاز موڑا اور عملہ اً ورجاز وں کے درمیان گھس کر نہایت پھرتی سے اپنی نبد و تیں واغنی ٹردٹ کردیا اور یوں انفیس نتہ و بالاکر دیا - اس طرح کچرا کی حرف مجا گے کچے دومری طرف ۔ قرزا قوں نے لیک جاز کو کڑیا : در سے خال کرے اس بین آگ تگا دی ا دراس طرح جاز اوراس کے تمام آدی

آگ کی خدرم و گئے ۔ وہ اس انتقام سے طبق نہ ہوئے ۔ یہ جانتے ہوئے کہ ملانوں کو سمندری زخدگی کے

مسلن کتنی کم معلوات ہیں اورید کر مندر پران کو کتنا کم خابو ہے وہ سورت کے قریب ڈر بوے مرتز ابلائک

مسلن کتنی کم معلوات ہیں اورید کر مندر پران کو کتنا کم خابو ہے وہ سورت کے قریب ڈر بوے مرتز ابلائک

و گئے اور شاہی جازوں کا انتظار کونے گئے ، یہ جازفقروں کے ملاوہ بڑے بڑے امرا اوریگی تا

کولے کر کے سے وابس اگر ہے تھے۔ ان پرسکتے ہی بہت تھے بالخصوص و نیبس کے جنوبی حوام انس مرکز کر ہے ہے ۔ آخر دی ہو آجن کی انسین آذ تی تھی ۔ جیسے ہی وہ وہ جاز پہنچ انہوں نے ان پر عملہ کہ

دیا اور لک کرنا و میں کریا ۔ نہ صرف یہ کر انہوں نے اس کا مال و شاع ہوٹ یا بگر جاز پر بگیات کی

اونگ زیب نے ان تمام دلائل پر کوئی توجہ زدی اور یدا حکا الصداد کے دہاز نبایاطائے وہ ان تمام شکلات کا شاہرہ جن کا ذکر حیفر نمال نے کیا تھا اپنی آ محصول سے کراا چا جاتھ ہمیرے ہم وطن حکاک اٹرنچیوروز وٹی کو جازی تعمیر کا سکم ویا گیاجس نے بادبانوں، رتبوں، وجی اور جاکھوں

؍ سے بیں ایک جیوٹا سا جہازتیار کما ہے۔ یہ نیار موگا تو اُسے ایک بڑنے الاب میں ڈالا گیا۔ بادشاہ اور آم درباری اکتھے ہوئے کہ وہ اس شین کو دکھیں جزیبن بین میل سکتی تھی۔ وہ پور لی تو بھی جو بحری و کو عال نے کے ماہر تھے جاز رسوار ہوگئے اور امنوں نے نہایت جا کدستی اور مہارت کے التعاب لن كورست كرك، بتزارون ك ذريع جهاز كوم حيار جانب جلايا اور مير كويا وهكسي اور جنگ جنگ کا مقابل کے ہوں انہول نے تویوں کو ہرطرف کھاتے ہوتے انفیں وا نا۔ برمنظر دیجہ کراور جاز کی تعمیرا در ہے جھے کے مارت کا زرازہ کر کے اوزگ زیب نے پر طے کیا کہ مندریہ جاز بیا نا و این کا بات مہیں ، بدکام محض فرنگیوں کی جتی اور جراًت ہی کو بلصور كوخم كردياحب كي تعلق اس نے آئى ضدى تنى -ب كانوست كم دوسرے برس إدشا و ايران ، شاه عباسس كا سفر دار د بتراجب اوزگ زیب کویمعلوم مِرّا که در نبد (نباکی سرحدین واخل بونے والا ہے نو اس نے اپنے ایک نصیدار يز مفركور جناف ك كوشش كى جائ كر بند لات فررج كاب ورموم ك مطابق درباري كويش بجالانا لازم ہے ، اور پر کر اکبر کے زمانے سے لیکر آج کے ایک ذیم رشم برحلی آتی ہے تفیل شنشاہ کسی کوکرسی پٹی منیں کرتا اور نرکسی تنف کے اچھوں سے باتھ راست کوئی خطاوصول کرتا ہے۔ خطوط وزیر کے سلمنے پیش کئے جاتے ہیں جو انفیں پڑھ کر ارتبار کا اسے مفرکوان تمام بافوں کی تفصیل تبانے کے بعداس بات کا یتر میلانا بھی صروری تھا کہ آیوہ سیاری کر خوش بمبالا نے اور وزیر ك إنتون مين خط دينے كے التے تيار ہے يا نهيں . ان نمام بالك كينسل اسے باوشاه كريورى تغييل پيش كرني لتى -بعن رگ بررے وثوق سے اس خیال کا افدار می کرتے ہیں کہ بادیکا يخفيا حكام كعبى دسيئة سكفتے كدا گرمفير مهندوشا نى آ داب ورموم كوبجا لاستے سكے سك میچے دیا جائے۔ اس نے اپنے نائبین اورصوبداروں کو بھی یہ احکا مات جا دی ۔ تزک واحتشام کے ساخہ مفیر کا خیر مقدم کریں تاکہ السس کا اعماد معاصل کرسکے براکسانی اس کے

علم مانس کرسکیں ۔عبداللہ بگے۔ قدیعا رکی مرمد پرمغیر کا ہتقبال کرنے سے روا نہ مجوا۔ وہاں سے وہ اُسے اپنی میبت بیں کابل بک لایا ۔ کابل سے عداللتریک نے بادشاہ کو یہ مکھا کہ بی سف مفر کومنل وربار کے آواب ورموم سے بخونی مطلع کرویا ہے اوراس سف ان تمام فریضوں کوا داکر سف بیں جود گرا بغشاہوں ك فرننا ده مغيراوا كريت آئ بي ،كمتيم كانعارض نهيل كيا اور منعد بارمجه أسس كالقين بعي والباب-ا ورنگ زیب ایرانیوں کی زیانت اور ان کی منافقت کی صلاحیتوں سے بنجوبی واقف تھا۔ کسے ہ اورا پرانی سفیر نے شاہ جاں کے زبانے میں گشاخی کا مطاہرہ کیا تھا۔ میں اس نے به تعدیمیا که وه کسی دعوت کے مرتع برنهایت زمی سے خود مفیرسے اس بات کا پہتہ ید دروکر بیا ہے کہ وہ وگرمفیروں کی طرح رسوم بما لائے گا۔ ل النيخ بين ايك دن ره كيانو اورنگ زيب في محدا من خال كايك بزار مينده روان کیکہ وہ اس کا استقبال کرے اورائے شریس سے آئے نیز یہ کہ وہ اس وراخت کرے بیفرکویان بانچہ و ایرانی سواروں کرجواس کے ساتھ تھے ۔ تخفے تمالف بیش کرنے میں ای میں ایک کان کہ جازت نافتی - اورنگ زیب نے بیم کم می دیا کہ دہ واليي يآمسندا مسترائع اكدمفارت المتعدا ورمندونان كورواج كعمطابق كورنش كجا الدف ك سلسلے میں مغیر کے ارادوں کا پتر میڑنے کے لئے معامل کا جائے۔ نیز پر کدان مٹرکوں کی آرائش ہی کی جا جن سے مفیر کو گذرا تھا -اسے میم تھا کہ شہر ہے ہی وہی پرشالیمار یاغ سے زدی مفر کو تھائے۔ اورنگ زیب نے اور بہت سے امراکو فوائی تا کیا کہ وہ مغیر سے ا قات كرى مكين مفر نے كھل كريہ نہ تبايا كروہ كو رُنش كيا اللہ في كارب يا منبي اورمفارست كا مقصد تبانے سے بھی گریز کیا - ادھرا ورنگ زیب یہ مانا کا تا اس مفارت کا کیا مقصد ہے ا دربيركر آيا وه بندوشاني رواج كمصطابق كورنش بجالان كوتيال على نکل بھے پنوٹ تعادثا پر تّاہ عبامس ایرانی عدیداروں کی مدوسے اس کے عمد حکومت سے آ اب کمی کچیدادگ ایسے موجود تھے ہوشاہ جہال سکے ہماز واوراس سے سے واقف تھا کہ ایرنی دغا وفریب کی طرف کتنے مال ہیں اس لئے وہ حفاظتی تراکیب زیا جہا تھا۔

جب منير تنذكره بالا باغ كے قريب شهرا تو دربار سے ايک عديدار موامن خال كے ياس بينيا کلیاکہ وہ نیبر کو رجنا دے کہ گوبالعموم سفیروں کے خطوط وزیری وصول کر اسبے مگر سوز کمہ وہ شاہ عباس کا پیفر ہے آگ سلنے اس کے ساتھ بررعایت ہوگی کہ إدشاہ کے بیٹوں میں سے کوئی شہزا وہ خطوط وصول کرے۔ وں بات پاطینان کا اظہار کیا - اس دوران میں اور بگ زیب نے بیمکم دیا کہ جس مرک سے سفر اس کے دونوں جانب ایک کوسس کے فاصلے میں سابی تنیین کئے جائیں - نعاص نیا ص . شرکوں کو کانوں کی محترکیوں کی اَراکش میتی ساز و سامان سے کی گئی اور مفیر کو انفیس منز کوں ہے ، عمدیداروں کی ہے۔ یہ نقاروں اورشنائیوں کی موسقی کے سانھ گذار اگیا۔ تعدیبنی شاہی میں کے دردازے پراسے ویک کی وی گئ -نے بزایا تنا گراکے اس کے نے بنوایا تھا گراکے اس رہی کا نے ہے۔ تیار نہود اور نگ زیب نے ہار رکا العام کی ایسے قریب تعینات کیا جنیں ریمی تھاکداگر ن مرقع ا ورار مراسی اس کی گردن جملا دیں - سارا ورار مزارو مغریم کے مطابق عمل کرنے سے انکل بین تیت اثباہے آر استدکیا گیا تھا۔ مغیرتام امرا کی معبت میں اوٹنا و کے کما کھنوں کی کا ورجب اس تعام رسنیا ہماں اسے ملام بجالا ناتخا نزا مرا نے اسے تبایا کراب اس سے کرفن کی ادائی کا دفت اَن مینیا ہے۔عبار ملد بیک کی دایات ا درلینے وعدوں کونظرانداز کرکے ، جن کا اعاد واس منطق بارکیا تھا سفیر سنے ایرانی طرزیر سینے پر اِ تقدر کے کرسلام کیا یہی وہ ما ایم میسوط اُ ومی جن کا ذکر سر کا ہے گئے آئے۔ ووقے اس ا تعرکیت اور داونے گرون اور بلاکس فرت ایشدد کے استمال کے الیووسی براسکما رہے ہوا انہوں نے اس کے اِتھرنیجے کئے اور گرون جبکا وی ا دریہ کہا کرمغلول میں کورٹن بجالا کئے کاپر طریقہ -اس رمغرنے فراست سے کام لیا اور لاکسی جدوجہد کے اپنا پوراجم بھیکا ویا در مند دان رواج کے مطابق کوزش بحالایا ۔ اس موقع راوزگ زیب نے قدرے منہ ورا گویا وہ اپنے بیٹے سے کھ کررا م

اورمفرے پاس آیدمفرتے والمی رغبش کے افہار کے چہرے رمسکوا مث لاتے ہوئے خطانکا قا اوراب

رید کا کشهزادے کے والے کیا۔ شہزادے نے وہ خطباد ثناہ کودیاجی شے اُسے اپنے خواج مراد اُش نے کا آشارہ کما ہو ما زُناہ کے خاتی امورکا سرماہ تھا۔ جب سفیر نے ثنا ندار خلعت زیب ٹن کرلی رتشريفات نے اُسے آگاہ كياكہ اب ان تحالف كويش كرنے كا وقت سے جورہ ايران سے لايا ہے -نحف میں سنائیں تدا و مضروط محدوث نے اور سرگھوڑے کے ساتھ دو اُنتا می ساتھ ا ف - ان بیسے فرگھوڑ سے متی تیموں سے آرہستند منے اور ان کی زین موتیول سے مڑی کی فی بازدہ گھوڑوں رکیزاب سے جیول محتے جو اُن کے برون کک پینیے نصے ما مٹھارہ تدا ور بال دار بدوتنان یا منح کے اونٹوں سے زیاد میصے تھے۔ ان اونٹوں پر بھی حوب صورت کیڑے تنع مندوق اصل عرق گلاب کے تنے اور میں ایک ا درعرق کے جوان میولوں م المراجع المان مي مي منته بن اورجه بينتك كما ما تا ہے - يور ق كرمي فل کر رخش ابت مزرا ہے۔ بارہ خوب مورت فالینیں بقیں جن کا طول المرح بهت نوب مورث اورنفس تقيل عادمندو تول مي زربفت اوتی تھے جہ ہر من برخوب مورث بھول کڑھے موے تھے - بیار جُراوُ بر برمرسونے کا بمس لمبی تھاجی میں شیراز کے بہاڑوں کا و المات كرمات المال كالمات بر نگا چکب سٹوالی اور محدامین خال کو اشارہ کی کہ وہ سب سے میند خلصانہ سوالات کرے۔ اس کے بعد ده أ تُذكِرًا مَهِ أ منير كورخصت دى اوريدكها كه الكه ده جو كنيم حياب تو در بار مين بعد شوق حاضر مو غیر حندا مرا کے ساتھ ہا ہرآیا ہوائے اس محل میں ا

سفر مندا مرا کے ساتھ با ہر آیا ہوائے اس موالیں باتھ واس کے لئے پہلے سے آباد
کیا گیا تھا اور جس میں اس تفصد کے لئے قالینیں بجیائی گئی تیب ساونگ نہ بہت امراکو بیم میں دیا کہ
وہ سفر کے قیام وآسکے دوران میں ثنا ہی خریا واس کی خاطر و مدا دا کھون کہ دیں تا تھ کریں ۔
ہرا میرا پنی سولت کے مطابق اس کام کے لئے ایک وان مقرد کرے ۔ بیار کے مدا تندیک کو دربار سے
ہرا میرا پنی سولت کے مطابق اس کام کے لئے کیا رائی سفر وری طور پر کوئیٹس مجابر اللہ اور و اسس فم
سے جادی کے ساتھ تھال دیا گیا اس لئے کہ ایرائی سفر وری طور پر کوئیٹس مجابر اللہ اس فیا

آثة ونوں مبد وزیرجوغرخاں کی طرف سے ایک ثنا ندار دعوت بیں جو ہند ونشا نی رواج کے مطابق بغركوروكياكيا ولى مي ليف عارماه سازياده ك قيام مي سفير فعمدا بين عال كعلاوه كسى در کی بات تبول نیک - رخصت سے اکٹرون بیل محرامین خال سنے اس کی نہایت شازار دعوت کی -مانه ميارماه گذريج بعد (اگت التهايم) مفيركونزك و إحتفام كه ساتد رفصت كياكيا اونگ زیب نے اُسے و مگوڑے مع ساز ، ایک جڑا و تنجر بگڑی میں پیفنے کے لئے ایک خوب صورت زمرق اورايك بمتى العن عايت ك رسب سے امر مي اُسے شاہ عباس كے لئے ايك خط اورا يك جراة ملان جومر به مرتفا د ما فور بين لام بوسكا كه اس كما ندركيا تضا-مفیرکی روا کی کے ایک موت بعدا ورنگ زیب یک بیک نخار میں متبلا موگیا سوآنیا شدید تھا کہ اس پرمبوٹی عالم ہی جانبی اون کی حدت کم کرنے سے فاصر رہے ۔ بالآخر انہوں نے آپس یں شورہ کرے اس کی فدکھوں میک ہے کہ دربال زیب بنزیر بہت بے قرار نما اس کے جم کا وکت يطبيب وإل بيني كافئ خون بهد كميانها يفبيب اس إت سے مٹی کھل گئی ا ورخون مینے نگا (یج اورنگ زیب نے نجار کی شدت کے بعث تربوز کھانے کی خوامش ظاہر کی اورطبیوں نے یا تعبالی سے اس کی ا جازت دے دی بین زیر کھانے کے اس کی زبان کو نقرہ مرکبا ۔اس کی قوت گوا اُلَّة يَاخِمْ بوكْنَ اورطبيب اس كاسحت يا لي ك بار، بين شكوك و كنة . رتقني كريك كداب بحبائي كأشفاك كول اميد نهين الهوش سلطان اغظم کی جانب سے بواس وقت محنن فوسال کا نتھا اور ص میں بی رتبا تھا، بہت را ماؤں اورسیال و و کوخطوط تکھے یجب سلطان ظم کی ماں کو بیعلی مؤما نو اناوں نے دیمی ارابگیم سے کہا ک ان مالات میں کہ با دشاہ سلامت ابھی زندہ میں اور ان کی شفایا لی کی قوی مقید ہے ابتعا ادراتشاريسان كى كوشش نازيا ات ب . يدكدكروه مادتماه كى أرام كاه كى المرت بھم نے نمایت دیدہ دلیری سے انجیس الوں سے پکڑ لیا اور ثنا ہی کرام گا ہ سے نے بھاد ٹومبر کومز زیکلیف نہ وسینے کی غرض سے اس ات کومبر دیکون کے ساتھ برواٹسٹ کرد اس دُوران میں شہر دِ تَی کی سیے عبنی قابل دیدتنی ۔ با فواہن گشت کررہی تعیس کہ بادشا (ریج

اندائر تفی ابنی ا غراض کی تمیں سے نے اقدام کرنے کی تیاری بیں صروف ہوگیا۔ بہت سے وگوں کا کمنا تفاکد گوبا دشاہ الجی زندہ ہے گر اس کی صحت یا بی کوئی امید منیں۔ پیلی کما مبا ناتھا کہ دا بیر جوزت ننگ رات سے فرق سے کرشاہ جمال کو قید سے چیرٹر اننے کے لئے آریا ہے۔ نیز بیکہ جہابت نمال بھی اسی مقصمات ہے گئے گا۔ اب بیں برلینے تاریمین پڑھپڑتا ہوں کہ وہ اس انتشار کا تعتور کریں جوابسی ملکت کے وار تعلی فدیمیں بریا ہوسکت ہے جہاں کے لوگ محض اس ایک بادشاہ کی اطاعت کے عاوی ہموں جولیف تمام وگر اول فیری بریا ہوسکت سے کہ واحد فائے کی میشیت مائس کرنے۔

ر بری کا داب شفای کوئی اقید منیں اورنگ زیب نے اپنے وفا دار نواجر را دانش کو بادایا اور سلطان اعظم کے لئے کا مدتاکید کی ۱س نے حکم ویا کومیرے مرنے کے بعداس جج شے تہزائے کو شاکستہ نماں کے خواجہ کو ایس کے جوایر انی ہونے کے باعث اس کی خفا نطنت کرے گا اور اسے وقت فراری سے بات کا راس کے طرفدار خواری سے بچاہے گا رہائی منظم کا ایس کے طاوہ اس کی مال اور طاقتور مرفوار اس کے طرفدار جی یو کا سلطان اعظم کا ایسائی کا دو اکم انہی تجربتی اس سلتے اس بارے بیں اس نے کوئی بایت نمیں وی ۔ وی ۔

اِدشاد اپنی انظی میرمینتا نخا رجب مبرکی وش مرئی تووه نرل کی اس نے روش آرامگیم سے دریافت کی که اس کی حروالی انگشتری که ل سینے رتنهزا وی سنے بواب ویا کدا یک دل جب وہ سیے پوکشس ہوگیا تھا نو میں اس کی انگی سے گرٹنی بختی ۔اس و قت سے وہ میرے یاس ہے اور میں اُسے اپنے تکہے کے بیجے نی موں اوزگ زیب نے خطا کو سر بر مرکبا اور جہر دوشن اُرا بگیم کو واپس کردی - اس سلے میں اس لوک کو ہوتندہ رکھا تا اینکہ وہ کمن طور پرسحت باب موجائے اور بھراس معلسلے کی تفتیش کرسکے ک نْتِرَ لِلْ ﴾ ولكا لي كني - اور بك زيب نے بحض احكامات عارى كينے پراكمنغا نركى بكر عوام اناس كوم جَانے کے منظر دوہ زندہ ہے اس نے یا تنظام کیا کہ اُسے دربار خاص میں بڑے بڑے امرا کے سامنے مے مایا جائے۔ جاں دوائی کی و کھاسکے ملکن والبی میں اُسے چوٹ آگئی جس کے باعث ایک مات ر بشان سے نادہ برمائن اس الے كرمراك في يميرواكداب وہ ب كولا اكد الدك و ولد س ان وسوسول كو دور كرس جو اس كاموت کی افواہ سے پدیا مورہے تھے۔ وہ بڑی شکل سے اور شایت اُسترا ہتر تعصت یاب مور یا تفا مگر اس مِنْ ما دَت مُلاصِعت یا بی کے یا د جود اس کی فرت کریا تی ہے جاتی کرہ گئی اور آج سک اے نوسلنے میر کا وش کرنی ٹرتی ہے۔ کمم صحت یا بی کے بعد اس کے نیوا جرماری سے روشن اُرایکیم کے ان اقدا مات کی تغیبل طلب کی جو وہ اس کی علالت کے دوران کرتی رہیں ۔ وہ ان کی اس حرکت پر بہت خفاتھا ک انهوں نے نائبین معطنت ،صوبداروں امر سرواروں کوخطوط کھے اوھ سلطان اغظم کی طرفداری کریں ا دران خطوط برتبامی مترمیت کی- مزید برال و د اس واقعهست بهت (کاترمتو) کم محت کی سلطان فغط کی والدہ سے اُنتہا کی یواخلاتی کامظاہرہ کیا اور پر کہ ملکہ نے ان کی بزمنری کونہا ہے ص کیا -ان اسباب کی نبایر اس کے ول میں عکمہ کی تو تیر بڑھ گئی ، اس نے ان کا مرص « زاب یا تی جی " کا خطاب عطاکیا ( حس کا مطلب سیے نو آمی<sub>ن</sub> میں س مے زیادہ بیار کرنے رنگا اور اسے اس نے تناہ مالم کا خطاب وبا (حس کام بادشاه )روش اً رامگیم کے لئے اس کے دل میں وہ عبست اِ تی نررسی حرب متى - وہ ال ل ایم

بهت ناراض تھا۔

ا بن علالت کا دوسراسب ای نے بگورٹروں سے معمول کی وصول یا بی برلی پر کیورٹ کے وہ گرما موستے ہیں جن میں مہندوکسی بت کے سامنے پو مباکرتے ہیں ۔ ہر مگیرڈے سے گرال آفدر فرشا ہیں خزا نوں کو ملا کرتی ہتی۔ اس کا خیال تھا کہ اس قسم کا محصول سگانا نازیا ہے اس سلتے کہ اس

عدم بزاب كرووبت يرتى كومبائر سميتا ب بنداس في بداحكان ديئ كدايبا محصول أنده كبعى وسول نركيا بائ - بربندو کے لئے باکا فی سے کروہ یانے فیصدا واکرے - بعدازاں اُسے اپنی اس کثادہ ول را انوس مَوْا الكرينِد برمول كے بعداس نے اپنے ان احكا مات كومنٹرولجي كرنا بيا (ائبكين اپنے نام ويمو د كے لئے بدا پنی سے افتت کے باعث اس نے برتبدیل گوارا نہ کی دیس اس نے رقم مین کرنے کا ایک اورطرافقہ تھالا ں نے پینے سرداروں اور عہدیداروں کی تنخوا ہوں میں مسلسل کی کرنی شروع کر دی اور پر علم را کاروس کو، جرم نوی کا محرارا ہے اور جوسی دہ قرابیسی سوے زیادہ قیمت کا منیں ہونا، اٹھائیس سو کے برابر گروانا م المسلم میں اورنگ زیب نے جوعلی قدم اٹھایا وہ باوٹنا ہوں کے لئے اس امر كا درس ب كروه كم عرب كيف احكامات منوائيس - رويد كالين دين كرف والولسف ا وثناه ك يِّ اللَّهِ إِدْ رَكُمُ عِدُولِي سَكَ جُوارَ لِمِي مُنْلَفْ تَوجِيات مِيشِ كِينٍ، ورَانحاسِكُم بادشادے انھیں کئی بار مولک میں مل کا حکومت معنی مسلحوں کی بناپریہ بدیلی قارمی ہے - اس کے بادجود ان اور کی اسکے بادمود ان ایک بادشاہ اور ان ایک بادشاہ نے غیظ میں آگر دِ آلی کے عام مہاجنو ( دوا کیا ممل کے برج میں تخت نشین موکر اس نے ابغیر کمولا كروه اب اپني مند كوخم كرك رويد كي تميت من مقلط مين دوني كروير و ماجن اپني بات پراٹست رہے اور الخصول نے برجواب ویا کرایا کرے اسکی بے انتہا نقصان اٹھا ایڑے گا۔ اوزگ زیب نے نہایت فا موشی کے ساتھ، بواکسی جمالی حرات کے بریکم دیاکہ ان بیں سے سب سے زیاد و معرشخص کو برج سے نیچے پھینک وا مائے -اس مکم کی کا کھیں کے بعد باتی ماندہ نے خوف زود موک شابى احكانت مائف كا قراركيا اوريمراس سلسط ميسكوني تشكير

ایران ( وان ایرری کھم ) بادانا و کوخت تھی چار کیا د دینے کے لئے و تی میں وارد ممار یخف بري فهم و فراست كا مائك نضا اورجو بكمه كاني مّرت بكر سويد تھا اس کے معلوں کے رحم ورواج سے بخو لی دا تف ہے۔ وہ برات جاتا تھا کہ وہ اوگ تحالف اورگراں تدرقم لات بی سب سے زبادہ تابل تول حاد درارات سے الله ا کے لائن بچے جاتے بیں لہذا وہ إداثاہ کے لئے تحالف لایا۔ اللہ الرمندار میں بست پارچ بات ،عدہ مبرکٹروں کے نھان ، پند بڑے آئینے ، بہت جایان کے نواورا ور یا کلی کی طرح کا ایک تھوٹا سانخت تھاج جا ا<u>رل کارگ</u>ے گا اورجس يرمهت دلكش تصوري مني مولى تقيق - وزيرول كے لئے سونے الديا كيْررتم، مختلف اتسام كے كيڑے ، اورويگر ناورات تھے - جيسے ہى وہ وار وم ے ایکی اُرزو کا اخبار کرنا شروع کیا بہر سنید و فرن میں لسے باوٹنا ہے حضور میں بیٹی شرط پراجازت بلی کروه بید فرقی اور بیر مبندوت فی دیم کے مطابق کورش مجالات کا استے گا۔

پی دربار میں بادشاہ کے حضور اس نے حب وعدہ عمل کیا۔ اورنگ ذیب کولور فی طرز کا
اور اللہ کو نیش بہت ولحب معلوم بڑوا ، قرضی خال نے ان لوگوں سے طاقات کی اور
ان اور باقع سے خطاعے کروزیر کومیش کیا ۔ میر تشریقات پنے باعقہ میں سونے کی چیٹری لئے کئے
اللہ اور ان نے سفر کا باتھ کی الاور اسے مع بانے ہم امیوں کے باعزت مجر پر شجا با ۔ یواس کے لئے نامی روایت تھی اس کے لئے نامی اور اس کے لئے نامی میں موسکتا ہے ۔
اروایت تقی اس دیا کہ بالعم م مغیر کے ساتھ محفن ایک بی شخص با دشاہ کے حضور میں بیش موسکتا ہے ۔
اسفیروں کی میں مرا با سے نواز اگیا ۔

بدار الدار المراد المرد المراد المراد المراد المرد ال

ر خصت کے وقت میز کو ایک اور ال بختا کیا۔ علاوہ ازیں ٹبا دیا کے گورز سکسلے گے۔ ایک بیش قیت مرایا ایک جڑا و کر ایک نہایت مختانہ خطاع گیا -

الاندادنگ ذیب کالات میں شدت محتی کی دور کے کو کمل طور بھت مقرمونے میں کائی برت مرتبر کی کھی طور بھت مقرمونے میں کائی برت مرت مرتبر کی گر سے بدیل آب و ہرا کے لیات میں کا فیرو داس کے اس کے باشرہ و را ساور لیا ہے کی طرح کھی تھا اور یہ بات اس کے اس ارام اور تفریحی مشاخل میں محق محق کی موجود اس کے اس کے اس ارام اور تفریحی مشاخل میں محق موق محق کی جو اس کے مزدری تھے ۔ یس اب اس نے باب سے شرافت کی اظہار کرنا بند کردیا کر در اس کے مناف اور تھا کہ اس کے ساتھ شدت سے بیش اسے کا فیصلہ کرایا ۔ بھی یہ ہے کہ اس فیصلے کے بیجے در دبیا ری کے دور ان میں فرشتوں کی تحریک تھی اور نہ خوا کا فرمان ملکہ خود اس کی بدفطر تی کار فرما گئی ۔ "اکرائل ہے کہ اس فیصلے کے بیچے در دبیا ری کے نوان ملکہ خود اس کی بدفطر تی کار فرما گئی ۔ "اکرائل ہے کہ اس کی تبد کو زیادہ سے میں فرشتوں کی در اس نے یہ احتیاب میں اور کے کہ اس کی قید کو زیادہ سخت کر دیا جائے ہے۔

بن اس نے تاہ جہاں کے جا کہ کم ماں کو اس نے ادنگ زیب کی تابت سے کی تت انگار کر دیا تھا جب دہ اپ الایک کے جا تھا ، زہر ادر ایک خط رواز کیا ۔ خط میں برتحریر تھا کہ اگر کھیب یہ با ہتا ہے کہ دہ بعدے اس دھوں کے نئے بھیما کیا تھا دہر ماصل کو کے شا ہماں کہ الدر جا جا کہ دہ ایک مورت میں گے ہاں کے لئے بھیما کیا تھا ذہر ماصل کو کے شا ہماں کہ اور ایس اس کے دہ اور کی مورت میں گئے ہاں کہ ایک تھا دہر کا میں اس نے دہ وہ زہرے کیا الدر جا جا کہ دہ اور کیا ہوں کا میرم خان نے یہ سرچا کریں کے اس نے بہتر کام مرائج ام دے گا ہ خواجر مرافیم یہ جواب ہے دو ایس جا اور کہی خان دوت مند ادر کہی دہ کی نگاہ اس نے جو رہ کی نگاہ اس میں ہوں کے اور کی میں بھی ہوں کیا گئے ہوں کا نگاہ اس میں ہوں کہا کہ اور کی میں اور کی کا میں میں ہوں کے بالادہ از بی اس کے بہر دمنیں کی ہے ؟ ملاوہ از بی اس کے بہر واضح تھا کہا گر کہا ہوں کہا کہا ہوں کہا گیا ہوں کہ کہا گیا ہوں کہا ہوں کہا گیا ہوں کہا ہوں کہا گیا ہوں کہا ہوں کو کو کہا ہوں کو کو کو کو کو کو کو کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کو کو کو کو کو کو کو کو

بسب ال اس دا تعرف اوزگ زیب کے ول پر کوئی تاثر قائم نرکیا اوروہ کشمیر مانے سے بیسے باپ کی جان لینے کے لئے ازما ذرائع کا تمانتی را ۔ بکی مرکم گرما قریب تھا ا دراس سلتے یہ صروری تھا کہ مندوشان کی مرزمین یہ سورج کی و کی تیزی سے بید کتے برک سفتے روائی اختیاری جاتے ۔اس با رسے میں وہلیموں کے واوربالخصوص روشن آدابكم كى رائے رعل برانها جوم مراكى بنوشوں سے آنا دموكر لينے والت كرويكارلاما عامني نقيس مزيد برأ سيمماحب كربو ثنان وثكوه عدشا بجاني فيصيب سے زیادہ ذکرک واقتشام کے ساتھ مشکر میں تبال موزا عابنی تقیل کیمیروا نے فیصلہ ي في ان وفادار دوننوں كا انتاب كيابي راك كاس اعتماد تا دخا-وشارخان كالمريخ يحصو بدار كم منصب متعين كميا ، مُضَى خال كو شكر كى سالادى مخبتى ادر را متبار ممان کانے احد متب بھیے کہ وہ شاہماں کی زبر وست مگانی کرے۔ وانه برا بجرمول كامفقة ع کے لئے ایس کی بدت اُنے جانے اور تیام کا عرصد ملا کر کم انکم ا کمب برس کفتی میبی ون سب سے زبا وہ م یہ افواہ گرم بھی کہ اور نگ زیب کا سنگریب کے علیں علم قندھار کے قلعر کی تخبر کے لئے تحاجوان دقوں شاہ فارس کے قبضے ہیں تھا۔ لیکن یہ بات ملط تھی شہر کو چپوٹر کر اِ دُنیا ہ نے رات بھر شالیمارے طوبل و عرامنی اغ میں آ رام کیا ہے شا وجال نے کے کے التے نبوا یا تھا۔ یواغ شاہی کل سے بین کوس سے فاصلے پرلا ہورجانے والی مرک سے اور کا تعرب سے بہاں اور نگ زیب نے چودن قیام کیا تاکہ سرخص تیارہاں کمل کرتے . نظریس برا کے سے اللہ مرت کے بعد اس ميكترم كمان مي موتواس ام کا ادادہ مغر مٹروع کرنے کا تھا منطوں کے ملک بیں برواج ہے کہ لی وضاحت کے لئے نقارہ مجاتے ہیں کر آئندہ میں روائی نہیں ہوگی۔ بھٹی شام کوکوئی تقارہ نہیں بھا ورش شیے رواز کریسنے گئے۔ اس كمنفل ملطنت بيمى إوثناه اوربهن سے امرأ دونیجے ما نخدے کرچلتے بیں کہ اگر ایک دومرا امٹھے دن کے امتنال کے لئے اُگے دوا ذکر دیا جا تا ہے رثناہی نیمہ جاست کی باربردارہ

ا ونٹ ادریجاس ایتی تقے ہوتھن اس کام کے لئے وقف تھے۔ ساتوی ون مسح کے بین نبے فشکر روانہ مرا رسب سے پیلے بجاری تومی تنبس جر میشرا کے ا وراس راشر کانبین کرتی میں جس سے گذر کر دومرے پڑا و کے بینیا ما ساتا ہے ۔ فقد من آبک بڑی گاڑی پر ایک نوبصورت کشتی نقتی تا کرحسب منرورت اس پر با دشا ہ کو درمایا یا ر من اس کے بیچے وگر ساز وسا مان تھا ۔اس طرح سب سح نمو دارمو کی توسواروں اور پیل نوع کے علا ور پائی مفررہ حبکہوں پرتھیں، ٹراؤ بالکل خالی تھا۔ باق ماندہ کے ساتھ وگیرسواریوں کے علادہ دوس اون افتار تھے کے بیاندی کے رویے لدے تھے اور مراُونٹ پرجارسواسی بینڈ وزن کی ماندی تی - متوا اونو لد سر فی کے سکتے تھے جن میں سے ہراکی پر اشنے ہی وزن کا سزا تھا بدیرہ مواونٹوں پروہ عال دیسے میٹے کے حبنیں شیر کے شکار میں استعمال کیا با آ ہے۔ ٹناہی دفتر حمایات بھی جانفہ تھا کہ اس سے کہ اصابحا ایت ممیشہ در ارثرا ہی سکے ساتھ ہوتے ہیں۔اشی اُ وسر ں تبین (لوظیری) و بھر گاڑیوں پرسلطنت مے حمایات کے کھاتے اور دمگر كا نذات ليس تع علاده ازب كياس الرون يان تعارض ميس سع برأ وسط يرومات س ود برتموں میں مجرائم ایانی شاہی استعال کے التے تھا۔ تباہی نماندان کے شہزادے میں ایسے اپنے رتب كمان اسى الداريس شابل مغرتف جيوت (همر المحالات محت أثر نير إدشاه ك ما تد تھے۔ بیٹھے مغربی اس وفت انتہال ہوتے جی با بٹا در کا ام کی خواہش مربا وہ کی تیاول كرنا چاہے يا بيركوني اور خاص ضرورت مو-ان كے ساتھ بكار جروب ميريا دُنا ہ كے كبوف سقے اوردو يرتقلف افواع كينوثير وارميولول كعطر كف .. ننامی دربار کے رواج سےمعلابق اگر با دشاہ کو اٹکے ون سفر شراع ک دس بھے دات کومی روانہ مرما آ ہے ۔ یہ باورسی خانرکایس اونٹوں پر لدی مون <u>است</u> وال پاس مولّ ازی گا بور پشتس مزاسه . لذند کعاف می باویمیوں سے بمراہ کی اِوبِیوں میں سے سرا کے معن ایک کھا ایکا ناسہے - اس تعبر کا نگران اعلیٰ مرستے کا ایک جی کا کام ہے مرتا ہے کہ وہ محل کی سربہ صرفعیلیوں میں کھانا روائد کرے ۔ووسوطازموں سے اروا چین کے بڑنوں کی ٹوکریاں اور د گیرسامان موستے ہیں ۔ پکاس اونٹوں پرموصندہ توں پین ملتیں میں ادر ہمین یا قیموں پر فوجی سرداروں پہتھے کونے سکے سے خصوبی ہمھیارا ورجوا ہرات ہوتے ہیں ادر ہمین یا قیام کے بوتے ہیں ، توارین علاف، ڈھالیں ، منتف اتسام کے نخر ہی بر بینا کاری اور بر اللہ کا کام مرتا ہے ، اور منتف قسم کے تمتی ہم ویرٹ برتے ہیں ۔ ان کے ملادہ کانیا لا وروہ اشیا ہم کونے ہیں جو اور ہم اور اور ہم ہم اور اور ہم اور اور ہم اور ہم اور ہم اور ہم اور ہم اور ہم اور اور اور ہم اور اور اور اور

ا دنناہ کے جوس کی زیب یعی جس گھری ہے جہر کا اور تمنت پر بھیا تو سارے جنی سانہ کا اور تمنت پر بھیا تو سارے جنی سانہ کا سے گئے۔ ہراول دستہ آٹھ ہزار سواروں کر ان تعالی سے برا تھ ہزار سواروں کی سرکردگی ہیں اور میسرہ پر آٹھ ہزار سانہ تھوا ہیں خان سے انکی تھے۔ ان واقع ہے ہوگھوڑ وں پر سوار شے اور جمعوں سے لیے اپنے ایسے تھیا ہے تھے۔ ان وال ہوں پر بہتا رکھے تھے۔ ان وال ہوں کہ بہتا رکھے تھے۔ ان وال ہوں کہ بہتا رکھے تھے۔ ان وال ہوں پر بری تھیں پر بری کے جاروں پر بروں کا نشان تھا ۔ ان اور المحتوں ہے جن پر بری کے موت ہے ۔ ان کو المقان تھا ۔ ان اور کے تعلیم کی اور ان مواری کے موت ہے۔ ان کے بری ان مواری کے بری بری عبارت مروم تھی۔ وورس سے انتہ کی دورس سے انتہ ہی ہوں تا مواری تھا بھی بری مورس سے انتہ ہی ایک نقارہ تھا بھی بری مورس سے کے انتہ ہیں ایک نقارہ تھا بھی بری مورس سے کے انتہ ہیں ایک نقارہ تھا بھی بری مورس سے کے انتہ ہیں ایک نقارہ تھا بھی بری مورس سے کے انتہ ہیں ایک نقارہ تھا بھی بری مورس سے کے انتہ ہیں ایک نقارہ تھا بھی بری مورس سے کے انتہ ہیں ایک نقارہ تھا بھی بری مورس سے کے انتہ ہیں ایک نقارہ تھا بھی بری مورس سے کے انتہ ہیں ایک نقارہ تھا بھی بری مورس سے کے انتہ ہیں ایک نقارہ تھا بھی بری مورس سے کے انتہ ہیں ایک نقارہ تھا بھی بری مورس سے کے انتہ ہیں ایک نقارہ تھا بھی بری مورس سے کے انتہ ہیں ایک نقارہ تھا بھی بری مورس سے کے انتہ ہیں ایک نقارہ تھا بھی بھی ہوں کے کہ انتہ ہے کہ انتہ ہیں ایک نقارہ تھا تھی ہوں کے کہ انتہ ہی کے کہ انتہ ہیں کہ کہ کہ کہ دورس سے کہ دورس

بدل وی اتعداد تھی جوارشاہ کے دونوں جانب وطاروں میں آئے بڑھ رہی تھی۔ بعن اللہ جانبوں میں آئے بڑھ رہی تھی۔ بعن ا کے جانبوں میں سرخ اور بعن کے باس سبز سمبندیاں تھیں۔ بعضوں کے جانبوں میں بیدتے ہی سے دون کا ورشا تے جاتبے تے ہوزد کی آئے کی جرات کرتے تے۔ دونوں جانب جمعون بی بیسے ہے۔ مونوں جانب جمعون بی سے میں اس سے دوگوں کے بیل معلم سے اور بست سے دوگوں کے بیل میں بست سے دوگوں کے بیل معلم سے اور بست سے دوگوں میں بریا تی والے اللہ جمعہ بدار ایسا کی منتا ہی کے اور بست ہے کہ دہ کس سرزین اور کس کے موریسے گذر دیا ہے تو اسے فرری جواب دیا با سے دائی کی تفای بیل میں نیز بریک کس تعلق میں نیز بریک کس تعلق کی تفای بیل میں نیز بریک کس تعلق کی تفای بیل موتی ہیں نیز بریک کس تعلق الدین سے کشا کھیں کے دول میں کی سے جو شے گاڈی کے شعل کی تفای بیل موتی ہیں نیز بریک کس تعلق ادر اپنی سے کشنا کھیں کے دول میں گئی ہے۔

پیدل پینے والوں پی سے کہا ہیں بیان مرتی ہیں جو راستے کا ان طرع بیائش کرتے اور اور اور کیا ہیں ہے ہیں۔ اور کا کرتے ہیں۔ اگوشنص مجس کے ہاں ری امرتی ہیں ۔ وہ اور اور اور کیا گئی ہیں کہ اور کیا ہی کہ اور کیا گئی ہیں ۔ اور بیا شخص ایک اور ضان مگا کر دو کہ کی تعتاب ۔ لور سفر میں وہ اسی طرح کرتے بیاتے ہیں ۔ ایک اور شخص ایک اور ضان مگا کر دو کہ کی تعتاب ۔ لور سفر میں اندرائ کرتا جا ہے ۔ اگر ایس ایک اور شخص کے ہاں فاصلے کا کھا تہ مرتب کا کھا تہ مرتب کا کھا تہ مرتب کے اور دو فرراً جواب ویتے ہیں اس سے کہ نوب اور شخص کے ہاں مُوٹوی کا شیشے یہ برتب کہ کئنی رستیوں کی ایس سے ایک کو من بقاب میا کہ دو مولوں اور شوری افور کی ایس کی کھی ہیں اور شوری کا شیشے مرتب کے اس کو مولوں کی کھی ہیں کہ کو میں بقاب میں کہ کو میں بقاب کے اس کو میں کہ کو میں برتا ہے جس سے وقت کی بھی کی اس مولوں کی اس کے دو کہ کو کہ کا میں کہ کا مولوں کی اس کی کھی کہ کو کہ

منل إد ثناه اتنی ثنان سے مفرکرتے ہیں اور ان سے وگوں کا روز نا بعض مرتا ہے کد فرجوں کے آگے آئے مفید جاوروں سے ندام ایک اونٹ میتا ہے تاکہ مرک ہا کہ کرنی کا کہ مارک ہا گائے گا یا جا نزر مرا مجا و دکھائی وسے قو آئے و شھانپ ویا جائے ۔ چا در کے کوفوں کو تجروں کے جا دیا جاتا ہے "کہ وہ مجاسے اُرٹرز سکے ۔ باوٹناہ گذرتے مجرتے ان کی بابت معدمات حاصل کرتا ہے ۔

نیں کرتے جوان کی ثنان وٹوکت ہیں اضافہ کرسے

یہ بتانا یا تی رہ گیا ہے کہ اس فاقعا وہم فیز

مر بارہ دیگر ماہرین کی میست ہیں ایسی بنگر کے اتخاب کے بار فیار نہا ہے ہواں ثنا ہی تیمیوات

نصب کے جاسکیں ،اس مقصد کے لئے ہیشکی و لغریب طرکا رضا ہے ہواں ثنا ہی تیمیوات

مقتیم اس طرح کی جاتی ہے کہ نوج کی آمدے کی تم کا انتشار نہ ہم سب کے جاتی ہی تیموں کے

ایس جار مقرر کی جاتی ہے ۔ بیں نے مبدازاں کئی یا راس جگر کی ہیائٹس کی ہے تھا تھریا یا نیکی

موقدم ہوتا ہے ۔ شائی تیمیوں کے تیمیوایک اور و دوازہ موتا ہے جس میں خواری رتی ہی گئیست

عرم تصور کی جاتی ہے ۔ اس کے بعد شہزادوں، مرواروں اورامرا کے تیموں کی جگر ہے ہے۔

یہ بہتم کیا جاتا ہے کہ ان تیمیوں اور شاہی تیمیوں کے درمیان کا فی فاصلہ مور و درمیانی جگر ہے جو درمیانی کا میں خواری کی جگر ہے۔ یہ درمیانی جگر ہے جو درمیانی کی میں جاتا ہے کہ ان تیمیوں اور شاہی تیمیوں کے درمیان کا فی فاصلہ مور و درمیانی گئر ہے جو درمیان

جد إتحداونيا سرع كيرا كيرديا ما اب جوديواركاكام كرا ب-اس كحيرت ك عارول طرف آير أى کانویں نصب کی ما تی ہیں - ان کے آگے نندق موتی ہے اور تیجھے کارش کی ماں دار اڑھ جروفیس کی تدم اس کی طرح کھنتی اور بندموتی ہے - وروازے کے دولؤں طرف ایک سوتیس تارم پر دونیے موت ، در السائد ك سائن ورامندى يرايد بايد بايم موسيقارون اورسازندول ك ي برايد برايد بايد موسا بعض مخصوص شاہی حمول میں او شاہ در ارکزا ہے ۔ان حمول سے سارے کے لئے چھوٹے چھو کے نقت و مولی شہتر استعال کے جانے ہیں جن پرسونے کی شجیاں ہوتی ہیں . ان شمیسوں کو تَّمَانِي نَا مُدَالِي كَافِهِ كَا حِدُولُ اللَّهِ اللَّهِ وَرِكُونُي التَّعَالَ مَهِينِ كُرَسْتُنَا . ايك مِن شابند شاتير ميايك فذيل روش کی مباتی ہے ہو رہے اُنے والوں کی رمبری کے سفے م تی ہے ۔ را مباؤں اورا میروں کے تعجم کی ہے ۔ را مباؤں اورا میروں کے تعجم استخیر سے واقعا دیے مانے اور ان کا ایک ایک ایک اندو مواہے۔ جب بادناه مفار روس ك سئ است نيم سن نكتاب نوشزا هي ، امرأ اورسردالتقیم کے منے اس کے گری معمالت میں سراکی کوئی منقد انہاس کر اب اور فخت جواب إنا ہے۔ اوثا و ك مات ساكور و اس يا اوك أخر ك عطي ميں جال انهول ف دن بحرقیام کیا تما ، اور پھر برشخص لینے اپنے ایسے ایسی تماموں بگدیروایس ا ما ایسے - اس کے بعد بارشاہ شکاریوں کک پہنچ جا تا ہے اور ایک مرضی کا انظار کرتا ہے کہ آیا وہ شکار کھیلانا جا بتنا ب يانبي الرُّشكاري خابش مرآد إدشاه فرن كوييمي تجورٌ ويلب الريكاة بدل أدى وراس خافتي دسترم ب. إنى مانده تمام وك أبهتد أبهته أئ برست ربت بي - الكان الكيمينا منين جابها توشكارى ا بنی مخصوص عبد پروالی چلے مائے ہیں میٹی تیمہ کے دکھائی دیتے ہی اللب البراہیراہے ساز کلنے سرُّوع كرديتے ميں اوراس وقت تك بجاتے دہتے ميں جب كسكر إدر و <u>حمول كم و حاسب</u> گذر زجائے ۔اس کے بعد جبوتی قویمی واغی جانی ہیں۔ شہزادیاں اور بٹیات کو حاق کم پرمزال مار كدكر ساركادى بل -یر بات شابسے بن آئی ہے کو گوشزاویاں اور بھات سب سے آخریں روا نہا ہی يرسب سے پہلے مپنجتی ہیں اس لئے کہ وہ کوئی مختصراہ انتا ایکرتی ہیں۔ اِمعیرم خواتین ساز ور (الحالی)

کے مدروانہ ہرتی ہی اور تیزی سے مغرکرتی ہیں۔ مجھے یہ معلوم مجوا کہ اس مغرمی روشن آرا بگیم کی بائی میں ان کی نادمہ نہیں تی بھر اسس کی جگر خاومہ کے پیڑوں بھی بھرس ایک فوجوان تفا -اللہ ہی جانا ہے کہ ان چنے پانے کے عووہ اور کیا کیا جائے تھے ۔ جس شخص نے مجھے یہ بات تبائی وہ میرا ایک خواجر سرا روست کنا جوشراب کا بہت شرقین تفا ۔ اس قفے کی توثیق شہر ادی کی موت سے مبداس کی ایک اور موسف نے بھی کی ۔ علاوہ از یہ ان باقوں سے بھی بہت کچھ اندازہ مظایا جا سمنا ہے جو بیں باوشاہ کی و تی ہیں ایر کے طاب میں میلا کہ بینکا میں ۔

مرائی ہے۔ انظم و بنیا در درگوں کے اجتاع کے باعث، ثنا ہی پڑاؤک بارے میں اور
تفاصیل دینا وقت میں کے اور طول کام ہیں۔ سفر پیمنل بادشاہ کی شال سامنے رکھ کرمیا خلافہ
کی باسکتا ہے کہ بعض میں کیا ہوتا ہوگا ، بالفعرس اس امر کے بیش نظر کرمنل باوشاہ آقابل
بیان شان و شوکت کا مظاہر ہوئے ہیں۔ یہاں ہیں بس مرکس کتا ہوں کر گویا ایک عظیم شہرا کی مقام ہے
دو سرے مقام کی با نب اور کری ہو ۔ بال نہ بال اور اس کی جرتی ہے نہ دکا فول کی نرکسیل نفرت کی
اور نہ سونے جاندی کی محقول یہ کر اور ہی کہا ہو جاندی کے محفول کے باقت بھا ہو ہا ہے۔ بور سرے کا کو بیشر طافرت کے
اپنے بذیر سبتے کی تعلیماں خاطری مون موں میں میں کرے باقت بھا ۔ یہ سرے کو کر کو بغیر طافرت کے
اپنے بذیر سبتے کی تعلیماں خاطری مون موں میں اور جان بہت سے ور پی اشادوں
کی سوایک کاروباری ملک ہے ، جان اشامہ صورت سبت ہیں اور جان بہت سے ور پی اشادوں
کی رافتن بھی ہے ۔

ای کے میں اوثناہ کے ورے مؤلٹیر کا ذکر ملیں کا کی مناسب موقع یہ میں کمٹیر کے ارسے میں باقوں کا بڑکو وکروں گاجن کا مجھے عمرہتے ہ

----



سے بیش آ ماتھا )

بیں نے اس سے مذرت کی اور یہ کہ دوا صل میں دنیا کے متنف ملکوں کی سیاحت کرنا میں اس ملا وہ ازیں مجھے اور نگ زیب سے چڑتھی۔ انتبار خال کی صورت بھی مجھے نا پندھی۔

انتہا ہے کہ جھے اس کی شکل حگر دہیں گئی تھی ۔ مجھے ایسا گلنا نخا کہ ایسے منہ والا شخص کوئی نیک کام مرافعام وسے جنیں مکنا نخا ۔ اس کے باوجود میں نے دربار میں شعد و بار ماحتری وسینے میں کو اہی جنید کی در حمل خال کی خواہش بھی یہی گئی ۔ اس کا حیال نخا کہ اس طرح آہند آہند وہ بیت فیصلے کو بدل سے کا اور مجھی کا زرت کرنے پر داختی کرے گا۔ تاہم ہر بارجب بھی میں نے مامزی دی آگئے۔

میں تیا ہے خلاف برا رہم اور کھیا وہ نیختہ ہو تا گیا ۔

اس نے کم ویاکہ یا چیشوں کی کئی جوڑیاں مشکا کی جا تیں سو (ار نے تعلی اتسام کا اِچیس چیٹ کیں ابعن چرشے کی تیس بن کی قبیت آئٹر اسٹے متنی ابھن ماوے ممثل کر تیس او بعدی پر کام بنا مہرًا تعا۔ کچھ کی قبیت آٹٹر رویئے تک تتی ہوٹنا و جہاں جیسے غلیم اِدنناہ سے ایسے ہی بھی بہت معمل چیز لیتی۔ اس کے با وجود نوا ہر سرانے جو بے مدکنوس تھا اُسے نہ اَ اُلم دیے والے ہی نہ میار وال نہ وو وال بکر چرٹے کی مام یا پرش میجی – اس بات پروہ اس اندازے مسکر ہے اس نے کوئی عظیم کارنام سرانجام ویا جو اور میرواتھی بڑا کا دنامہ تھا اس سے کہ یہ اس کے دوست اولے نیے

کی طبیعت سکے مطابق نخطا ۔ اورٹگ زیب خواجہ سراکی شکل وشیا ہت سے ہی اس سے کروار کی خاتمت مکسے واقف موگیا تھا ا ورای گئے اس سے دنیا میں اپنے مسب سے بڑے ڈیمن پینی اپنے باب کی ٹھرانی ك كاسففن كياناكر سخت برا وسك مبب وحار ورها جدى مرطبة . بهذكمرا ختبارفا ںسفے تجھے خواج مراؤں كى برادرى سے شنق بات كرہے كا مزنع فراہم كيا ہے اس من دوانگی سے قبل میں اس وحش صنف کے إرس میں مختصر اسکید بال كرنا جانا مول موسكتب كربهت مصويك بيره مبانته مول كرخوا جرمرات كيامرا د بعدادراً سي ميريي خوا مرمراؤ ل كي عمال كيت موں جو گانے ہے ہے۔ بیم معرتے ہیں - اگر یہ امیر موتے تواہنے حرم میں فتحنب خواتین صرور رکھتے ہیں اور ان سے باتیں کمبار نے بین اور اگر آ منی کی کمی کے باعث ایسا کرنے سے معذور موتے تو ان کی لائل میں ہر ممت باکر کاشے ہیں۔ اس کے کہ اینیں معلوم ہے کہ کوئی وروازہ ان ریز نہیں اور مزعو تبران ال المائم كم الخيس معلوم ب كدكونى وروازه ان يربندنيس ا ورمز عورتبران ہےروہ کرتی ہیں -مغدت پرسپت کر اکسے سونے بیا ذی، بیروں ا درموتیوں کو جن كرف كى سخت عميم مرتى ہے وہ (د مرحم الله مرتب بي مورت كے وقت بجي رويرخرچ كوف ے گرز کرتے ہیں، ومول کرنے کے شرفار المجھ میں مجرس مرستے ہیں۔ اہم وہ اباس فاعرہ میں كر البريخة بي اور الرابع كمورس يرسوار مي توخوا مارتها توخوا غطیم زبن انسان موں۔ برزی کا احساس ای کے لئے نیاہے ای سئے کہ وہ شہزا دیوں کے منظور تنظر ہوتے ہیں ، بوان کی نیمزخواہی حاصل کرنے کے لئے فراغ علی مل بیں۔ اور مباا وقات اس تطف اندوزی سے مکنار مرتی ہیں جس کی بایت میں کھید کہنا مہیں چاہا۔ اور دوں کو راز داراز طور پرحرم الر یں سنمانے کے سے بی کار آ رہوتے ہیں اور ان کے ذریعے سے شہری مل کا کی مرحکتی ہے، اس ئے کہ با معرم میں نوگ بڑے گھروں کے نگران چوتے ہیں -ان کی کی ا درصفت یہ ہے کم عور تول کے دوست ا در مردول سکے تايدرباك سيدموكرانيس يماومه كدوهك جيزت عردم بي-ان ظررون كى تراف يطقة بي اورمل مين أف والى مرشف اورم عورت كى تاشى لين مين سخت اوباشى كا مكاريره كَفْنُوسِ وْلِيلِ اوركما نِيال كَحَرِّنْتِ مِي ا برموستْ بي رتمام مسمانوں كے مُعَا بيے ہيں عَقابَدِ ك

ے نیا وہ مخت موتے ہیں ، گومی الیول کو میں ماننا ہوں ہو مینوڈی بست بینے سے کہی گرز م كيت اورشاب ك شوتيي موت بي - يه وك تمام رازكى إتون كى عاموى كرت إي اوراس ك المصر شهزادون، رانيول اورشراد يول كى بانون يريمينيدكان مطاست ركھتے ہو-جب جوث إوربول ف و كيما كرين آگرا عين فيام بي تيار تهين مون اورنيگال عافي وں تو ایک المانی یا دری اس رخ را تفت جو کلیدائی مدرے کا سروا و تھا مجد سے بد تنجا کی کہ عبر پہنے کے تحد ور تریکا لی یادر اوں کو بھی ہے مباؤں جراس کے ساتھ درسے میں تقیم تھے۔ کے سابھی تقے ہوجاؤل کے شہرے بھائے تھے اور وہ یہ نہ ما تبا تھا کہ يا دريو (كون) وينه كا الزام عائد مهر -- كو مين بخرشي اس سامان كا بوجه سرير نريينا میراید منیده ب کرسو تفی کسی ایک عبد کو توراتا ہے وہ ووسری لوانت طازم کے طور پرما تھ کے ۔ بالمن حرك مولاكه اس فهرك مشرتي جانب مرن تجعرون كالك تلعيب - اس كى تعمير شنشاكا الم المحمل الله يتعرب تعديب وثنا اورب مضرط ہے ۔ فن کے ملاوہ فطرت نے میں اسے معنبوط اللہ میں مدد وی ہے - دریائے گنا جرشمال ک طرف یا برا نفاظ دیگر ائی حانب بتی ہے ، جذب کی طرف کا شروع کردتی ہے بہاں بھے کہ تلعة كبيني عباتى ب و تلعدك وائين عاف مشرق كي هي الكي تنبا بهتى ب اوزهدك وبا کے نیچے گنگا سے ل ما تی ہے۔ ای دریا وُں کے ملادہ اس کیاں سے جس یعم کی عمارت کفری ہے نظے یانی کا ایک جھڑا ساچٹر نکاتا ہے بھے تیر تفریقے ہیں۔ ووفر مدیا و را کے درمیان بابرنکی ہموئی زبان کی طرح میں حبیتمہ ایک سبیعی مکیر میں بہتا ہے اور پھران وولوں ہ الياملوم متراب كردونوں دريا اس يانى كو اس كى حاست پديائش كے باكل میں ادراس کے دبگ کو تبول سکتے بغیر بدنت دوزنگ اس کو ویسے ہی گذرنے و مُنكًا ورحمنا دونوں دریا دُں سے یا نیوں کے دیمیان اس چیوٹے سے یا نی

ہم خیدول الدا کا دمیں رہے واس زمانے ہیں یہاں کاصوبیدار بہاور فال دیمانٹوں کے اللاف ایک مہم برگیا مرا تحاجرا گرسے سے گردونواج کے دیما تیوں کی طرح کم از کم ایک بار بِعَثُ ﴾ زائي كئة بغير محصول اوا كرنے كے ائے تيار نه موستے تھے - الدآبا وست بين عكل كارا ہ ك التي مواند مردا - دو مرد مافرول كى طرح ميرت إس لجى يرواز راه دارى تها. رات و في المار وفرا زند تحا اور را و إلكل بمواريتى - آكة ون بعديم شهر بنارس بين بيني محت جال نے چود ایک ایا . بر شہر چیوٹا مگرمیت قدیم ہے - ایک ایسے مندر کے باعث عن میں ایک ت قدیم بت مامنوا کے ہندواس شہر کومترک خیال کرتے ہیں ۔ اس شریں میری آمد کے چند المان مندر كى تبابى كا ملم صادر كيا - بداس زبان كا بات ب جب اى نے تنام مندروں کوگرا في معلاني جن كا ذكرين مناسب مقام يدكرون كا -اس تهرمین افراد کے اید اکٹرا بنا جا آ ہے جس رسونے جاندی کا کام مزاہے اور ہو یہاں سے پوری تنل مطنت ای کر کر اور و نیا کے مقالف علاقوں میں اس کی برآ یہ ہم تی ہے۔ الدا باد كا بروا نرا ہ وارى د كھا كرميك كر روائي كي يمان ميں تے دريا كوعبوركيا اور ختل كے راستے جارون ميں مينزينخ گيا - بيرايک وسيع وعرفين جر میں بہت سے بازار میں بیشر جف میں والرريخ ويهان عمدوتهم كاسفيد كيرا كثرت ملانوں رچیر رٹی موتے ہیں جن میں بہت سے تياركيا ما مات-یمال سوتی کپڑے کےعلاوہ رمثی کیٹر انھی کٹرنٹ یے مقداریں بایا با اے برمیاں سے نگال میما ما اسے للے دال سے پورپ کے خملف تقامل کے لئے جازوں میں لاوا جآیا ہے۔ ان اِ توں کے بٹن نظراس ٹم کی والگائی طقیرا کے اگرزی اور ایک و مندیزی - بهان تولمس کھی بنتی ہیں ا ورمٹی کے بیاے بھی ہو تھی ہے نہا و مطبق ، ک ے زیا دہ علے اور بہت زیادہ معربوتے ہیں ، انفین کادرات کے یں سے مایا جاتا ہے۔ اس وقت بیمنه کا حاکم واؤ و خال تھا ۔ بیر وہ شخص تھا جدوارا کی خازمت ترک رنہ گر دار انے جب وہ ملان سے چلا توخہ نبطقائیں کرنے ہوئے اسٹحض کو اپنی ما زمت سے م

اور بوں اسے بجوراً طازمت جیور ٹی بڑی ۔ یں اس سے طف گیا اسے یہ یا د تھا کہ میں کسی ملتک اور یا منظور نظر تھا اور اس سے وہ مجدسے لی کر بہت نوش مڑا۔ اس نے بھے ایک خلعت بخشی ۔ مرحد کہذا دسے کے لئے اب بی اس کے ول میں بہت بگر تئی اور وہ اس نوست کو کوست اتھا بوٹہ ہڑا و کے ساتھ کی گئی تھی ۔ اس نے مجد سے کما کا اگر شہزادہ وارا اب بھی زندہ ہوتا تو وہ اور نگ ذیب کی طاقہ کی گئی ۔ اس نے مجد اس اس نے طازمت تبول کر لی تو اسے فیم نکا حاکم مقرر کر دیا گیا، وہ یہ جاتا تھا گئی ہے تا ہے تا ہے تا ہے تھے رضعت وی گر اس اس سے یہ کہ کہ اس سے یہ کہ کہ اس سے ایک شق کا میں بہت کام میں ، اس نے بھے رضعت وی گر اس سے ایک شق کا شرو کر وں اور پھو میرے گئے اس کے دل میں تھی اس سے ایک شق کا تھے قبول کر وں اور پھو کہ اس سے ایک شق کا تھے قبول کر وں اور پھو کہ اس سے ایک شق کا تھے قبول کر وں اور پھو کہ دول کول کا سفر کروں ۔

یں نے یہ بیٹی کئی کول کی دران دونوں گھوڑوں ہیں سے جو بیرے پاس تھے ایک کو فروخت کر دیا اوردو مرکب کی بیٹے ایک سے ایک کو فروخت کر دیا اوردو مرکب کی جیٹے دیا ۔ اس کے بعد ہی دونوں یا دربوں کے ماتھ سوا رمو کہ بیٹن جی بیٹے اور ایک جزریت کے قریب پہنچے کی نے کی تیاری کے دومان میں ، ہیں ایک دربوں کے ساتھ شکار کھیلنے کے لئے جزیرہ پراٹرا ایسے جزیرے فیرآباد مہتے ہیں اور بہاں شکار کی کھیا ہے اور میسی کے ناشتے کے لئے کانی شکار مارکر میک تیں والیس کیا ۔ اس طرح ہر شام ہم سامل کے نزدیک سے میں موماتے ہے۔

ایک دن دوران مفسد طآئ سف مجھے تبایا کر ہیں۔ اس کے کہ وہ میرے نیرخوا ہ نہیں ہیں ۔ اس کے رعکس انہوں (کے آٹ کا ت میری غیر موجود گا میں حب کر میں کسی جزریت میں شکار کھیلئے میں معروف مرتا تو دہ سفر عوری کر کے میں موجے لیکن طآئ مجبی نہ ات اس لئے کہ اُسے معلوم شاکہ اس عمل یا داش میں دا وُ دخاکہ ان ہے گا ۔ نجھے یہ اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ بادری اس بات کے اہل میں ۔ میں جننا زیادہ ان کہ مات کے اور کڑا وہ اتنی تیں دیدہ دیری دکھاتے ۔ وہ اس احمال سے آگاہ نہ تھے جو میں ان کے مات کے اس سے کر رائ تھا کہ وہ مذہبی وگ تھے اور ان کی منادش جوٹ یا دریوں کے مریا ہ

رائ محل سے بھارت و المحال کے است و حاکو کا سفر جاری رکھا اور یہاں سے جل کرنیڈ ہی اور یہاں سے جل کرنیڈ ہی اور یہاں ہے جسے بین و حاکو کا سفر جاری ہونے اور مہاں ہو ہے اور در سات اختیارات حاصل ہو گئے ہیں ہی ہیں بہاں بہنجا تر یہاں کا مورد ار مرجور موجود نہ تھا۔

وہ اُ سام کی مہم سرکرنے گیا تھا اُل کا کو مربو ہیں کہوں گا۔ شہر و حاکو نہ فراہ اور فرمنبوط ،

اس کے باوجود بہاں کی آبادی زیادہ ہے (زیادہ کا کا انتہائی سیجوس کے بینے ہوئے ہیں ۔ اسس نانے ہی تا میں یہاں دو کو تھیاں ہیں ایک اُگریزی موجود کا دوند بزی ۔ شر میں بہت سے بیسائی ہی تا بین ہیں ہوئے ہیں ہے جس ان ہی تا ہی ہی بین سفیدہ م اور سیاہ فام پرتھاں ہیں ایک اُگریزی موجود کا دوند بزی ۔ شر میں بہت سے بیسائی ہی جس بی بین سفیدہ م اور سیاہ فام پرتھاں ہیں ایک چری اس میں ایک جری اس میں ایک باتھ میں ہے جی بین سفیدہ م اور سیاہ فام پرتھاں ہیں ایک چری اس میں ا

رُخ كياجهاں وہ خيرات ما بُكن جا ہتے نفے - بيں مِنگل كى سرزين يرا زا اورمينعظ أكستن كر كر جا کے یادری فرے دراؤ باتبا سے ملنے گیا ۔ بہاں مجھے مگی کے معزز باتندے مے مسارے پرمگانی ت امیر تھے اس کے کہ اس زما نے بیں یو رے صور نبگال بی نک کی تجارت کا اختیار محف وصاصل تخا - یا دری صاحب نے مجدے نوراً پوچیا کہ آیا میرے ساتھ معزوریا دری بھی تے میں نے جواب دیا کہ دویادری توائے ہی مگروہ مفرور نہیں ہیں -اس کے برعکس وہ بڑے لا بعد المرام المرام الله من و وه ابن خاتفاه ك المنظم المن المرام الما المرام المعاد ك کے بیں ۔ بیں سنے انجیں ان کامیف کا بدلہ اس طرح دیا جوانہوں سنے مجھے عمری م جلي المون في محمد ميري كيون كافتح بدله نه ديا ، جيساكه بين أكريان ماددی نے میرے الفاظ پراعما و کرتے موت دو کرے تبارکرائے عن می اور بول و بدعبوث يا درى مجد سے طنے آئے اور گفتگو كے دورا ان ميں فول مل ایک جوال ار ار است كروه كف س محوس كا نا سراي -رعا جا این لیکن برگلی کا حاکم معترض نتحا - مگروہ اُ سے یا نج ہزار تھے۔ ما کی گار کی گا ایک شخص مرزا کی تھا ہوا می وقت تاہ ب اس ف اوز أن زب ك خلاف كجوه كى مشبورارا الى الاى - بعدازان س نے اور نگ زیب کی الازمت اختیار کر ل اور جا نے جراسس کی فہم و فراست سے اقف تها است بلكى كا ماكم نا ديا - به ماكم اس بات پرمفر الله البوث يا درى گرماكى تعمير زكري - اس نے یہ احکامات صادر کرمیئے تھے کہ ہوشخص کھی ایس کا ایک باتھ کا ط وبا حائے گا۔ ان یا دربوں نے مجہ سے پُرزورالنانسس کیا کہ میں اس کا سات اس نیت سے کہ میں یا دربوں کی خدمت کرسکوں ، کیس حاکم سگھ ہے وات ا واقعات پرجب ماری گفتگو مونی تومی سفاس کے ول میں راہ کر لی- ای ف مجد مرکبا کم اگر میں تھا دسے سے کسی طور کچ کوسکوں تو میں اس سکے سئتے مجزشی تبار مبرں - ان بالر ہوں کا

کے لئے گنبائش دیکھتے موت ، ہو میرے ساتھ ہی نئے، میں نے بڑے ہو اِنہ الفافدا واکرنے کے بھیاس سے یہ گفارشس کی کد اگر آپ پاریوں کو گرجا کی تعمیر کی اجازت دیں تو بھی میرے لئے بہت ہے۔ یہ بست ہے۔ یہ برکا ہوآپ مجد پر کریں گئے ۔ اس کے بعد میں نے اس کے سلنے ان کی وقت منظور کرمیا ۔
کی وجھا است کی کہتے اس نے اس وقت منظور کرمیا ۔

ب برنار دو ب برا المحدی کو است کو بست تبحی بیزالفاظ سے دہ کیے حاصل کر ہا جو دہ پانے کہ ہزائے کہ ہزار دو ب برا الروب کو بست تبحیب بیزا۔ اس بدیب سے اہنوں نے بیجے بی بیڑا کے ہرکان کو شعب کی اس کا برکان کو شعب کی برکان کو شعب کی برکان کو شعب کی برکان کو شعب کا برکان کو شعب کا برا اس کا کا برکان کو بین اس بات اس کے لئے تیا رہنیں مرب بیل کیا کہ بین اس بات کے لئے تیا رہنیں مرب بیل کا اور اس سال کے لئے تیا رہنیں مرب بیل کا اور اس سال کی برا مطالعہ جاری تھا ۔ مجھے بیز بے ایک فوجوان لاکی سے بین واقع موجول تھا اور اس کے ایک فوجوان لاکی سے میں واقع موجول کو وقعت ال کو کا بیا بیز را کہ دو سے بین بیرا مرب کے بیار روسے اور دوکشتی تمک دیں گے الدی کو بی اس کے علاوہ ایک مکان بی جس بی اور یوکشتی تمک دیں گے تا دی گور پرایک لاکھ روسے کے مسام میں جو ان گا کہ تا دو ایک مکان بی جس بی

یں ٹی الواقعی ول سے چاہتا تھا کہ اس معاہدے تکمیں وگربغا ہریہ جانے کی کوشش کی گھیے اس کی فرنغا ہریہ جانے کی کوشش کی کمیشے اس کی فردہ بار پروا نہیں ۔ رعکس اس کے ہیں سنار میں اس کے اس معلم سنانت ہیں جانے کا تھیہ کر میکا ہوں ۔

وہ بادری جن کے ساتھ میں نے آگرے سے بنگان کے سفر کم تھا تھے۔ ہے آئے اور لمبی
پوٹری آبیں کرسکے میری جیسے تین ہزار رو ہم ارشلے کی کوشش کرنے گئے را نسول نے بالداگری
انھیں تین ہزار روسیے دوں تو یہ بات ان کے اختیار میں ہے کہ وہ میری کہوری سے ایجی طر کرانے کا زروبست کریں۔ ان کا خیال تھا کہ مجھے شادی کی اس بیش کش کا کرئی پتر ہے۔
پرکرئی آبڑ کا تے بغیر میں ہے ان کا شکریر اوا کیا اور انھیں یہ جنا ویا کر مجھے شادی کی کوئی ٹو

- 4

انوں نے اس دن کر انزفاری جب کرمرے مونے والے فرسفایک وعوت کا ہنمام کیا تھا اور مجھے اپنی دعوت میں سے عبائے سے سئے حبوث یا دربوں اور دیگر دوستول کے ماتھ ے یاس آنا جا بتے تھے۔ ان کامطلب تھا کہ وعرت کے دوران من میری مرضی حاصل کریں -، یک وہ دونوں یادری مجی وال ا موجرو موست - الفیس مرا دوست مجھتے موستے سرا دمی خوش میں ج<sub>ی ہ</sub>ر دعرت دی گئی کہ وہ رب کے ساتھ میرے مکان پرمایس<sup>۳</sup> یا کہ مجھے دعوت میں لئیں الكتابي معاملات مصرر بدوونول اتخاش بومجه مزرمينيان كيروا اوركيد بطب تعے میرے (اف) کا اور فروغفی کا افہار کرنے لگے کہ وہ مجھ سے بین ہزار روسے نکولنے سے لفے اللہ اس ان اس بات رقیعب کا اظهار کیا کہ ایک دولتمند شخص سی محص ایک ورجواتن في دويت وارث مواني مثى كقيت ابني إتصول اس طرح خواب كرے ه مرا ان سے کرنے جرمعمولی صلاحیتوں کا حامل میر-علاوہ ازیں یهال مهدت سے اعلی فعر (اکور فالیان) در ایکا بی مرجو دہیں ہو مرفل میں اعلیٰ حیثیت رکھتے ہیں اور ہواس لڑکی سے شادی کرنا کیا ہے۔ لزكى كيصاغفر انطلم كومأز نهبين مجفة إ در يوں سے اس تم كى باتيں من كور شخص كاب طوا يكونكر مبرشخص النيس مير في ورست كمجمقنا نتحاا ورمبياكه مين سنےخود حبّا يا نتحا بربهت سے لوگوں کوج وياں موجو د تنتے يا در يوں سکے لفاظ نے متاثر کیا۔ وہ دونوں یہ مانتے تے کہ کوئی نہ کو اُل کے اب اُقرن کی خروے دے گا ،اسدا ا منول نے مكارى كے ساتھ خودميل كى اوراسى وقت مجھ كا الله ائے ۔ امنوں نے جوسے كا كو تتعارات لنة برعى كونى اليمي مكر منيس ب واس لية يدبه الموكا كالمروكا يبال سيميد باز. آگستی کے رُما کا بڑا یا دری می تم سے سخت ارا من ب کیونکہ تم نے جبوٹ یادر ان کے اسے گرما کی تیم ک اجازت سے دی سیسے۔ جيمے ئى وہ ميرے پاس سے گئے ميں نے قلم دوات لى اور بڑے يارى کیا اور اس کی ناراضی کامب وریافت کیا ۔ میرے لئے ناراضی کا پر جواز صبح نہ الکہ ا نے انڈ تعاسے کی ثمان بڑھانے کے لئے کام کمیوں کیا ۔ بھرکھیف اگر میں نے انھیں ناران کی

یں حالی کے لئے حاصر میوں گا "نام مجھے بریات شارے نہیں معلوم موٹی کدوہ 'اراحنی کا افعار کری مبیا مِ نلا نلال الديول ف تباياب - برك إدرى ف عباياً لكي بيم كدوه مجدت اس بات زار من ں بی کدیں تے مجبوث یا وریوں کو ا جازت کیوں ولوائی بلکداس بات برکد ال یا دریوں نے یہ و عدہ ك اكر منا الناس عيد موائين أو وه النبس ايك سويجاس روسي وي سك اوراب ود است الفاظ ے پھر سکتے ہیں۔ ای آنا میں اس لاکی کا جرمیری ہوی ہونے والی تھی ، دود عد شر کمی بحبا کی مجھ سے والمراجة ووالت تحا اوراى في مجهة تمام واقعات سي أكاه كيا . میں گھر (ے ا بنکا اورآ گستن کے گرما کے بڑے یا دری سے ملنے گیا - و ال میں نے و وول یادریوں کے بارے میں ب کہ وا اس سے کہ اب مجے معوم موگیا تما کہ وہ کر وفریب میں ان ہیں۔ میں نے الفیں کی کی بار کے اس نے خوات خانقاہ کے لئے منیں ملکز خود لینے لئے جمع کی ہے ب الميم بزارروك للسيطين كرحب مي فانيس ويم نه مان مع الما ما ان كا خيال تحاكر مين شادي كرنا عابمًا مون جكرمرے ذمي بين اس كا خيال ك ز آيا تھا۔ بھے اور كا ہنے ميرى باتوں براعتماد ظامركا اور مفور بار یوں سے وہ خیزات وصول کر لی سجوانهوں نے کی تفی اور سائتہ ہی گرا بیں ان یا دریوں کی خانقاہ میں مِکم ما درکیا کر روید کا پورا حاب یا رکیا طبئے (بڑے) کی گئے مجہ سے بڑھایت کی کہ میں نے سيعيري الغبس مفروركيون ندنبا يالي بين نصبحاب وياكه تفجيرته اثريني كدمغل عطنت بين ابني مراعماليون مے برعکس اب وہ نیک اعمال کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس طرح میں نے بیمحسوس کیاکرمبرا یہ فرخ سبے ک ا پے پڑومیوں سے عوب کی پروہ پوشسی کروں۔ گریہ دیمہ کرکہ ابراوہ کیسے زیادہ بڑے اعمال سے مركب مورب بي أيس نے يموقع فلمت حانا كر حفيفت كر أشكاد كر و مِگُلی میں مرا قیام ڈوماہ رط میں نے دیکھیا کہ یا نی میں گزشت <u>ور گھڑیا</u> جران مُرووں کے گوشت کھانے میں جو مندو دیا سے گنگا میں بہا دیتے ہیں۔ ہر زده انسانوں كر جويا تو مناف مانف جي يا يا في بحرف مار واست بي - يا انتظار مين إ ا و بھیے ہی کوئی آ آنہے یہ اُس کی ٹا انگ پرا بنی وم کی ایک کاری مزب سے اسے گراسی کے بہت سے دومت مجھے مگل میں رو کئے رمعرتھے تاکہ شادی کی بات بھرسے شرورتا کر دیائے

لیں چ کمر میں روا گی سے لئے باطل بیار تھا اس سے میں نے سی کی بات نہیں مانی مندرجر بالا واقد کے وو ون بعد میں نے سگل کو خیر او کہا اور خشکی کار ہست نا نقبیار کیا ۔

مِنْ سے بین دن کی مسافت مے کرے میں فاسم بازارمینی میدان میں نے دیکھا کداملی قسم کی فیدکٹرا تیار مزاہے - اس گاؤں میں جوریا ئے گنگا کے من رسے واقع ہے فرانیسیون انگرزو رولنديزيون كي تين كو تحيال بي تائم إزارسيديس في راج محل كى را واختيار كى اوروال ميداك بندور المرات ويم والتنافي المرات الماري المرابي المرابي المرابي المراج ا تن مي كيف شوم كواس أبدر زمروس واعفاكه وه بعدازال ايف عاشق سدشادى كرك رشوبر کی من مے مدومیقارنے اس سے شادی کرنے سے انکار کردیا۔ اب یہ دیمیر کرکشوبر مر بید مل کئی ہے اس نے سی موجانے کا امادہ کریا ، اس دیکھنے کے لئے سینفادیمی نھاکه شایداس سے کوئی نشانی مل جائے۔ستی ہونے الی وہ کڑتے کے کرد جکر ملا رہی تھی فروہ موسی مسلے قریب آئی-اس فیلینے گھے سے ایک سونے کی زنجيرة ماركرجوده زيورك طور پرين جو منان اس نوج ال كفي بي وال دى ا در پورى توبت ے اُسے اِزوُوں میں مبراو کر اُرسے میں کود اُل -اس بھی کوئٹ ایم بنیا میرا اس کے کرکو اُل شخص يرسوع تعبى زمكنا تحارب اس عورت اورموسيكار دونون في لين كام و اورتنوم ركة تن كاكفاره اداكيا-راج عل سے ایک بار بحر میں سنے میٹر کارٹنے کی جائی میں نے سیندون قیام کیا اور اپنے بیند انگرز ا در واندیزی دوننون کے ساتھ بہت ایجا وقت گنا کا پیریس الرآبا دیکے لئے روانہ مجوا ا در الداً إد سے الرومینیا جهال ثناه جهال با د ثناه اب این تیدویند ر ختیا کا بر ما ناتها مبیا که با د ثناه اورنگ زبیب کا حکم تھا ہو ابھی کٹیریں تھا۔جن راموں کو میں سے انتہا کے ان سافروں کی کثرت مِوتَى سِيدا وربشَيارگاؤں اور سرائِيں ہيں - کھانا اچھا اورسست امتِزا سِيم اكريدي ميرى اكد ك كيدونون بدميرس كرايك والذيزى جوالال یرگراکی بندرگاہ سے فرار مجَرا تخابھال اس سنے ونڈیز ایوں کے محا مرسے کے وقت م ویا تھا ۔ اِس کی آ مربہت نوش آ تُدیخی کیؤگرما کم تہرنے ہے ناسور موگیا تھا ، مجھے یہ ور

تفاكركيا من اس كاعلائ كريمتا مول يتعدي جوورلي التندس تقدان ميس كوني اس كامتعول علاج خطاناً تقا. زې كوئي ايبامسلان جراح نفا جواس مشله سے عمدا براً موسف كى تهت كرّنا بيں خصكيب سے جاکسی زبان (اُروو) نہیں جانتا تھاا در بہت ہی غریب اور پریشان حال نفا ، ہر پوچھا کہ اُ یا وہ اِس الا كرائي كرنے كى تهت ركفا ہے -اى نے حامی مجرى اور بيں اس كے ساتھ حاكم شہر كے ياس كيا. اوربهت كم مدنن مي بم في است مفاياب كرويا ، ان تحالف كے علا وہ جراس نے تمجھے إس ووران یں بھیج براب میں ملاح کا ج کراہے تنے ، حاکم خمر نے بہیں بھاری کا وُٹی کے بدھے میں گزاں قدر تقم دی - اس طرح (سند) کے میں خوطبیب بنے لگا گو تھے میں امجی اتنی ہمت مذممی کر ہیں اس کا اعلاق کر دیا اً كرے ميں الم كے واوران من الب ون من الب اُرمنی فوجوان كے سانحد كھوڑے ورسوا ر موكريسر تفريج كي غراف ﴿ مَنْ مُنْ اللَّهِ وَلَ مِنْ كُنَّا بِمِ اسْتَقَام بِرَيْنِيجِ جِهَا لَ ايك مِنْدُ وعورت إيني جلتی مولی جنا کے رو میکر ملاحی اللہ کا سنے ہم را بنی نگا ہیں مرکوز کر دیں گریا ہم سے مدد کی فرانگا ا می فورت کوموت کے مزے بہلنے کے لئے اس کا نے اپنی کواپیر موزت لیں، ہمارے الازمول سنے بمی ہیں کیا ہم بم نے گھوڑوں پر سوار، "مارو، مارد" کے توجی ساخترای ماشانی مجمع پرتملہ کر دیا ۔اس پر بریمج فز ڈ مِوكر بحاك ادراس ورت كوتنها جهور كئه - أران حال كاس كا القديم الين يحيه كفورت ير بٹھایا اوراسے ماتھ ہے گیا - بعدازاں بتیسمہ ولانے کے بعدا کانے اس سے تناوی کرلی جب بی مورث سے گذرا تو میں نے وکھا کہ وہ وہاں لینے بیٹے کہا تا ہے۔ احمانات کا بہت تکریرا داکیا جب باد ثنا وکٹیرسے والیس آیا کو بیان اس کے پاس یشکایت کرنے من كرسايي أن كدركم ورواح كم مطابل عورتون كوستى موف بنيل ديت کے کرمنعیر اعلنت میں سرکاری عہد بدارکسی عورت کوستی نہ ہونے دی - براہ



جنب اَسامِیوں نے برد کیماکہ فوج سے علیمہ ہو حانے والے تنام لوگوں کو آئی۔ مثل اپنیسے باک مِشْ قدی سے باز نہیں اُئے تو انہوں نے اینیں خوفز دہ کرنے کی ایک کوئیک

يتى إده بتن دولوں كو كرشت تصان كيتندين تركى قفل كى عرب كا ايك لولى وجن كر ديت ب إد اندرجب كركبي با برنه أسكت شحا - المسس كَشكل اس طرح كي نتى ‡ - وأمل و ذلك به بندم رماتا اوراندر ماكركس ما آا ورعرف اس كا دستندا بررتبا - وه بجارت روست تے فوج کل پہنچنے اور نہایت ابتر مال میں فرت موماتے ۔ میرتمبر کی فوج خوفر دہ ہوتی اور ال وك دور مات موت يوكن ربت تے . و المان فرج کے سائفد آسام کے دارا تھا فرموسوم برگڑھ گا وَل پینج مُنیا اوربہاوری سکے ماتد النف موت (ل في المركال المركيا - دام بهارول مي حجب كيا اورمر تديد في استفام رفيضه کرسے قروں کو اکھاٹسنے ملم وہا کئ میں خزانے مرفون تھے۔ آسام کی رہم بیکٹی کہ مرنے والے کے ساقہ اس کی دولت بھی دفیکر دی ہوتی گئی۔ ان لوگوں کے پہال یہ رواج ہے کہ جب گر کا مالک م مبالمب تواس كى بيولول اواست كالموري والموري كوليني درزى وصوبي احجام اورديكر فوكرون كورج ير إنده كرملا ديت بي ادر بيران بب كواس كما ته دنی کردیتے ہیں۔ كُرُّ حَكَّادُ لِا أِيكِ وسِيع اور نوب صورت في ماكنان شهر دولت مندسو دا كُر مِين. بيات مجھے ڈھاکہ میں اس و تست معلوم میر کی جب میں اُ وحر سے (زرا تھا کی ماتے کے اِ شدے جار ہوا کہتے ہیں۔ بہاں کی عورتیں بہت خولعبورت ہمرتی ہیںا در گھرکا کام کاج کرتی ہیں ۔ جنگ کے ملاوہ سجب النيس المصف كے نكانا يڑ اسے ، مرد بالعمم بهاررہتے ہي جب کي وُحاكہ سے گذر را تھا تو یں نے ال بڑی بڑی شتیوں کو دیجیا حجفیں مرتبد گڑا ساگاؤں اور دیکھ نفا ہے کے مال تغیرت سے ا كرجيج رابخا- الكشتيون كاونباله بهت لبندتحاجس يربهورت اوربيميت أكرزج بتحبار گھوسنے والی کافسے کی چھوٹی تو پیریقیں جن سے دیانے ہماں سے گو مَنْ أَثِيرٍ مِنْ اللهِ مَا إِنَّى اور كُمْرًا ول كُتْكُل ك بين موك تق . مير عيدست به وكي كركه كل اس في شهر يرفينه كرايا ب ليكي راج كويها راؤو گرفتار نہیں کرسکتا، شہر میں ہی قیام کیا۔ را جرنے دررکی فرایمی کے سادے سیسلے منقطع کر دیگے

كواً كُ نكا دى اوريلينے ساميوں كوا بيسے تعامات ير مامور كيا كہ بامبرسے خوراك شهر بي جا بى ديما (تھے

ں طرح برمانت کی آین کے اس ستے داریونگ مباری دکھی ۔ برمانت سنے بھی جنگ ہیں اس کا ماتھ ہے! بيرحمله كى فوج ميں نوراك ختم ہوگئ تنى انداسياميوں نے عجبوراً گھوڑوں ورا ونٹوں كا گوشت اور ديگر الياج النيس ماس تنيس كما في شروع كروب -اب ميرجمد كواتسام سے روائل متوى كرنى يرى كيونك ں کے اُر می خوراک کی خوا بی سے مرتف ملے تھے ۔اس مک میں داخلہ جننا اُسان کھا آنا ہی رسان اور وں کی کین گاہوں سے مبسب یہاں سے بختا شسک تھا۔ وہ امعلوم بنزیا تھا کومیرحمد مہیں تھم برطائے گا ورا الدون فار فراست کے باعث انتہائی تبرے کام ندلیا تواس کی والین کمل ماہی ثابت آ اليون ك ودون يراس كا امنعش موكيا - بربات كراس ف آساييون كم علاقاتي اوشاه كو یاس بجے سے زفتی کداس بی جمت اورا دادے کی کمی نتی بلکداس کا سب یقا لا فعن المربها لمى علات في نز بريكت في . ثرى دقتون عدوه إجرك تقي الملك اس نے الكے دِس احركے فاف ايك اربير فرج كشى كا فيعد كا نفاك الركاف ي كالبعاب - وه اب ايني كابيا مون كا دورختم كرم إنفاادر اب وہ وقت اگیا تھا کروہ اپنی اہم جالاً کیوں کے ساتھ خورختم موجا کے ۔ بآبوك تعد كوستكم كرك مرج والبس للا تأكداس نتج عد حاصل كف بوك مال وتماع سے جی بوائے - بہاں آگری ووں اور وکورے کی کیف میں سبلا ہوگا ۔ یہ دیمتے موستے کدأب تقصیر کی تینی اس کی زندگی کی وور کوشفیل کرنے والی ہے ، اس نے اپنی ہمری کر طابادد ويرتك إست وميست كراً را . أست اى بات ت كل و كالروه خود مرسف واللب ميكن لين ينج ایک بیٹا ا ورایک برا جیوڑے جاراہے۔ ان دوول کے اسے بیٹی قیمن ہواہرات دیے ا وہ انھیں ان کسنحرد مہنمائے - ال سفے اپنے بیٹے کے سلنے پر جاہرا اس تے بیری کویة ناکید می کی کروہ چیوٹ نے کی بہت زیادہ نگران رکھے اس کے بھاس نے ا درنگ زیب کو ایک خط لکھا۔ اس خطیم اس نے یہ تنا اگراب اس سے اپنی خواداری جنانے کا کوئی مرتبع نہیں رہا، نہ ہی اب وہ پینا کی طرح کسی منصوبہ کو بورا کوسنے ہیں (فعد کی دلواملہ) با وثباه ملامت کی ثبان وثوکت بڑھانے کےسلتے ہمر-اس نے اس تر نے کا اخبار کیا کہ اسکا كربعة مي اوزيك زيب اس كحربيط براحها نات كريد كالأسب سنة بإده احمانات كالرقع ؛

راینے پوتنے سکے سلنے کی تاکہ اس کاشماریمی ثنا ہی خدمت گذاروں میں ہو۔ اس سے خِدگھنٹوں سے میدوہ کل مرّبت میرتملیرس سنے شاہ گوئلنڈہ کے خلاف بفاونٹ کرسکے اس کی ملیشنٹ کوتیا ہ کما ،حس سنے چهالکا که نید، دارا کے قبق، مرا دمخیش کی گرفتاری ا ورشاہ شجاع کی تباہی میں اورنگ زیب کی دلیے ہمیرہ بدول وه اپنی تمام ثمان وشوکت ممیت پیزندِ نعاک مِرُدا ، اورا پنی فنم و فراست اورمهت وشجاعت ي ا در دوبا دشام در مینی فطیب شاه ، با دنیا و گو فکنده ادر منظیم لمرتبت منعل تها مبنشاه شا بهجاری نلاف نداري كالرام مي لميضتنل بست سي أيم جيور كا . وربگر دیب نے اپنے مامول ٹمانستہ خاں کو دکن بین شیوا جی کے خلاف اوانے بیسیا تھا۔ جیسے ہی وہ نتیدا جی کی ملک ہے ہیں ہیںا اس سنے بیٹانا می چیوسٹے سے معدر یفیند کردیا۔ اس سے باہر اس نے ایک مجے ملان میں اور اور مجیس مے تمارے بنا یا گیا تھا ۔ یہاں وہ موتم بڑتگال گزارنا جاتبا تھا ۔ نیبواجی ٹمانسند کال کولائے کہتے لکے لئے سرتد مرکز اتھا ۔ ایک خیال رہمی ہے کہ اُسے اس کام پر دا جرحبونت منگدرنے کا کہا تھا ہے گئے گئے ہے۔ يفيعله كباكدوه البض شجاع اور سندا ومرس كرتبا كتسدخال كمحاد وراى كرسا بيمايي بيعج جوو إل جا كرنو وكواس كا الازم فل بركري الراطين السياح سے ما زمشس موسكے ۔ انفيل ويواريس مينية لكا كرندر واخل جزا تحاا ورگري موجودتمام عورتو الادمريان في كرنا تھا۔ مینے منعربے کوعملی جامین چاہئے کے ہے اس نے معموں کے اس خاندہ اُٹھایا کہ اِدْمَاہ کَیْ اِبْتِی ك سالگره ك موق پر دان و دن مين آخه بار فري ساز مجانته چي. بوسان پره کري باکش گاه كرويربيخته چي-تين إلهم كومچيدنيع، نوبيحا و روبرمي اور پيوتن بارشام كو پيرنبي، و اي ان كواد پيرمن نيے ميل آ تیواجی کے کھیریاہی شائٹ رخال کے میابیول کے جنس میں آ جا رہے تھے اورما کھی ہے یہ کتے جائے تھے کہ اُ ج کی رات جش کی رات ہے ، نواب معاصب کی نواہش ہے ک ے ماز باتے مائیں · براس لئے کیا گیا تاکر میند ودلگاتے ہوتے ان کی اُ واز کو فاغ عورتوں سنے کدا بوں کی اً وازی سنیں اور شائستہ نما ل کو اِملاع وی گھر او

باتون يركان فروسوا - اس الت كروه نوونشر بين قديست مرموش تفاء اورائيس يبواب ويادونها

یہ آوازیں فرجی بداکررہے ہیں جو گھوڑوں کا اگاڑی بچیاڑی باندھنے کے لئے مینیں زمین ہیں مناکہ رہے ہیں۔
رہے ہیں بنیوہ جے کے مہاری لینے کھورہ ہوئے سورا خصسے اندر واخل مہیئے ۔ جو کو عور بھی جم ہیں اور برخوش کو دیکھنے کی عادی نہ تعییں وہ خو فرزوا ور سرایمہ مولئیں اور برفرش کرتے ہوئے کہ مزود کو فُھاڈ اُل ہے جی بھی جا نے گئیں۔ شاکت ماں کا بڑا بٹیا کوارے کراس طرف لیکا لیکن اس شجاعت نے اس کا مرکزا دیا ۔ نبیوہ جی کے میا ہی جس کسی کو پائے اس کا مرازا دیستے عور فوں نے یا زازہ کرمیا کہ دُخمن نے مرکزا دیا ۔ نبیوہ جی کے میا ہی جس کسی کو پائے اس کا مرازا دیستے عور فوں نے یا زازہ کرمیا کہ دُخمن نے اس کا مرازا دیستے عور فوں نے یا زازہ کرمیا کہ دُخمن نے انسان کی اس کے ۔ فور کی کرد و نے گئیں کو شاکت دخاں مارا گیا! اندوں نے دور اور کی کہ در دونے گئیں کو شاکت دخاں مارا گیا! اندوں نے دور کی کہ دیکھنے ۔

فن الحرا دصر بما گتے بھرے اور چونکما ندھیر سے بیں دکھائی نہ ویتا تھا اس کے ان بی سے آٹ تالاب پر گرکتے ۔ شمائستہ منال نیز وائھ بیں سے کر کھڑا ہو گیا تاکہ اگر اس پر محد مو تو دہ متعابر کریئے ۔ جب المری سے ایک دیمیر دیا تو اس نے ایک کو قتل کر دیا لیکن دد مرسے نے قوار کا بھر اپور وار کیا جی کے باعث کی کہ کہ انگل اور نیز ہے کا دستہ کٹ گیا ۔ ان بھا دروں نے جب مورة ں ک بین و باکار شنی جو یر کمہ رہن تیں در شاک نے زمان رہے کا ہے قویہ مجھ کر کم ان کا مقصد پورا ہو گیا ، وہ ابنی فرج میں دائیں اگئے ۔

اب میں یہ اپنے قارئین پڑھ (یا ہی) دو کا اس افراتفری کا ادازہ کریں جو اس دات کو فری بڑا ؤیلی مول میں برکس دائی کوئل کو فری بڑا ؤیلی مول میں برکس دائی کوئل کوئل کر اتھا۔ اس بنگلے میں شائستہ فال کے زعم کی بھید اور گئی اس خوف سے کر کہیں جرائی جگول کا مارشی نہ اور نگ زیب کو خمیر میں گااور مارشی نہ اور نگ زیب کو خمیر میں گااور اس سے ذرا پیلے اسے میر مجلولی موت کی جر مل بکی ہی ، (اس خدا مائٹ نہ فال کویا حکا ات بھیے کہ وہ صوبیداری چیشیت سے بنگال رواز مو جائے۔ ہوا ب من ان کے خواج کی مارک کی خواج کی کرتھ کی مارک ک

بإنباتها اودما غذبي انتقام كاخوابش مندلجي نخعا اسسلنة إسسنيه ايب بإربير بإدثناه كولكعا كمدأسة که دکن میں رسبتے دیا جائے جہاں وہ جنگ کے سائے اخرا جات نو دیرواشت کرے گا ایر کرشیوا جی ا کا جر مبائے ۔ اسی وقنت اس سے لینے خِرخوا ہوں کو بھی خطاکھا کہ وہ اسے اس مبا دسے سے کالیں۔ وراریں اس کے دوننوں نے انہائی و فاداری سے شاکٹنہ خال کو بجانے کی کوشش کی وابينے فيصلے ميں اُل تھا ا دراس نے تختیسے بہجاب دیا کہ چرفحف جذبات مضلوب ہروہ تکل سے اللم نہیں سے سکتا اور شیواحی کے خلاف ٹٹائٹ خاں کی بجیٹیت سیرسالار وکن ہیں مجبود گی كانتيجداس وي كالبابي كساوا اوركيونر موكا -است است ايك بارير راحكام بيج كه وه بنگال کے لئے روانہ بوجلئے ۔ اس طرح شائسننہ خال کواس کی مرضی کے خلاف لتے بھیجا ئیا بہب شائٹ رخاں دکی سے روایز مُوا تو اوزگئے یب جوار کم اشتے سکے بجائے اپنی ریاست (مارواڑ) کی طرف پیا گیا۔ وما کہ وہ نمایت مرعث سے روا نہوا ور دکن بین اکشنال رى كا الله المان المنطب المين المان المان المام المان المام المان سیالارکی نرمنی بلد فوجی سلامی کے وقت باوی تخمیر من قیام کے دورا ن میں ایک مفارحر و اگر جوالے اورے پوری بونسل کے اعتبارے گرجهآنی نتی اور جویکط دارا کی بیری نتی ، مبدازان اوزنگ زیب کی حینتی بیمری بن گنی۔ وہ شراب یٹنے کی عادی کھی اور وہ کھی عام توقعات سے بہت زیادہ وومری بیمات اور دامشتایس اس بات پر بهت حد کرنگ این او کیک زیب او دے بوری کو ا ننا زیا دہ میا تبنا ہے۔ وہ موقع کی مائٹی میں تقیں اور ایک دن جی مب کی سے اُٹھی ہوکراوز گٹ ہے یاس تمیں! وزگٹ یب اس ملاقات بہر ودس كىسبىبت خوش وخرم تىيى اسىموقى يانبول ف از فرے سے ا کر جیتنے بیں کھی ناکامیاب نہیں ہونک بیندے گفتگو کے بید انہوں طلا ووسے پوری کو بھی شرف طآفات مخفے "ا کرگفتگوا ورزیادہ تطبیعت موموائے - اس ا بینیام بھیجا کہ وہ ہی اگرجائے ا وراس پرفشاھیمسٹ سے لطف اندوز مورخاد مرسنے بھاب ویا کہ اوسے

لىعبيىن تەكىن ا مازىپ -

اس جواب پرساری بیگیات نے تھتہ دگا یا تاکہ بادشاہ کوکیے وال میں کالا نظرائے۔ ابغا اس کے ایک اور بنیام میربا کہ وہ معن بنی صورت و کھا جائے تاکہ ووسری بیگیات کی وجوئی موجواس بات کی موجواس بات کے موجور کی بات کی بات کی بات کے اس کے بات کی موجور کی بات کی بات کے موجور کی بات ک

یہ دیمورکر کر کرد کرائے ہے اہر اس کا قیام فالی نیک بنیں ہے عادر جونکہ اس کی صحت

بھی اب بہتر موکئی تھی مبذا اون کہ گون کر اور کی بائے گیا۔ یہاں اُسے معلوم مؤاکر شاہ جاں نے

مغرکرتے جوتے وہ بین موتین و لؤں جمول کا فرو کی بنے گیا۔ یہاں اُسے معلوم مؤاکر شاہ جاں نے

کسی وربی طبیب کی توایش کی تھی گر کوئی (اُس کا اور کی زیب نے صوری کیا کہ باپ کو زہر دے

کر مار قوالے کا بی موق ہے ۔ ابذا اس نے شاہ جال کے اس ایک وربی کر جیاج جہتے اسس کی

بارشاہت کے زیا نے میں اس کا طبیب رہ چکا تھا۔ اور میں اُس کی مدت ک اس کا طازم رہ چکا ہو

تھا۔ اُسے اسیکتی کر شاہ جال ایسے تھی پر شب بہ کر اس با تا ہو تھی جو بصورت وگر منرور

میکن شاہ جال نے اس کی فعمات قبول نر کیں۔ اُسے اس با تا ہو تھی جو بصورت وگر منرور

منٹیرسے اور بگ زیب کی روانگی کے بعداور اس کے دِلی کڑی ہے۔ سفر اُ اُسے تخت خیننی پرمبار کباو دینے دار دم ہوئے۔

باداتا ہ جس کے ان دو مفرول میں سے ایک نے جس کا نام مراد تھا اور جرائے مین انس کا مقاء ایک ون جب وہ نے میں تھا جھے رازواران طور پر اپنی مفارت کے بارسے میں تھا تھا ۔ ایک ون جب وہ نے میں تھا جھے رازواران طور پر اپنی مفارت کے بارسے میں تھا تھا ۔

مراد کو مبند وشان کے بارہے میں کیمیسلومات پہلے سیخنیں ۔ نئے با دشاہ کی اجیشی پرائے ہ پرخیال مُواکہ اب اس کے لئے یہ موقع ہے کہ وہ کوئی بیال چلے ۔اس کے لئے اس نے عرب سل کے لیکہ الله اجرك من عرف كيابوميت زياده فابل اعماد تما اورحس كابهت سنة اجرول سي كارد بارتعا . ووول من سعرب ا درمندوتان اورمندوتان عديش كم تحارت كرف الله . یماں بیات جانما صروری ہے کر ثناہ مبش خود کو موسقی سکے سازوں کا باد ثناہ گردا ناہے اوراس کا دین ہے کہ اس کی امیا زت سے مغیر کوئی اور باوٹنا و ایسے ساز نہیں رکد سکتا ۔ اس دعمے كرمطابق كحديث كارغ موكروه ليف موسيقارون كوساز كباف كاحكم ويتاب اوراس طرح ويمر مهان إو نتا مون كور الجارت ويا ب كدوه مي ليف ايف سازيج ائيس - إن جالاك تا جرول في نتاه اں احقاد کی ان بلے ہائے فریب کو ممل شوں ۔ انسوں نے یہ بہا ہ تراشا کہ وہ سیسنے بادتهاه كي ثنان دشوكت كالمرتبعًا ناج البيت بين ادر اس كي باس ماكريرا ملاع وي كرمنل ملطنت بي ايمه نيا يا وشاه تخت نظير المركزي وماريم نفيس سازي اوراس نشان شامي كمليت محسك ارتاه نه اختار النبي ملم واكر ومنس مطنت بين ما يمن اربادتاه زوں سے دستبردار مونے کا موالیہ کی اورائیس اس کے سامنے بیٹی کریں۔ ان اجروں سکے سئے آئی بات کا فی ان وائیل کے سفارت کی تیاری سٹروع کردی -اندول نے فروخت کیے ہے گئے اوڈی خلام نویدے ۔ اِ دَیّاہ کو تحفرینے کے لئے لینے ما تد گھوڑ مے میں اور ایک نچرجی برمختلف رنگوں کی قدرتی دھامیا ہیں۔ اتنی خوبصورت کرٹنا برمیتے پر ہی اتنی خوبصورنت د صاریاں نہ مول گی ۔ ہیں ہے اس نچرکی کھا ہے گا ہے ہو حرب ہیں کھ سے قریب مركًا اور ني الحقيقت يعجب وخريب چزهتي جوكسي معي عظيم مكرال كے ليك خيرے مناسب تحذیخها. علادة ازي انحول في دوبهت بي خولصورت إلحى دانت حاصل كي بي من من الكراك الشا کے لئے میاراً دمیوں کوائی پوری طاقت صرف کرنی پڑتی - ان کے پاکر کے مینگ بیل کے تھی تھے۔ اندوں نے جلی خطاتیار کئے جی میں عبش کے بادا مونعین کے ساز، ذرب اسلام سے متعلق بنید کتابی، اور ایک مسجد کی مرمت سے ال کی تھی معبکسی درولیش کے ام پرنبائی گئی تھی جو کمہ سے ندمہب اسلام کی تبلیغ کے۔

تے اور وہی انتقال کیا -اس مبد کو ان برنگایوں نے تیاہ کیا تھا بڑسلانوں کی بھاوت کے وقت شاہ
جش کی مدد کر رہ ہے تھے - اس طرح بی جبلسا نہ اپنی اس جبوٹی مفارت پرجش سے روانہ ہوئے۔
بیم بی بفر کمہ بینیچے اور و ہاں ابحفول نے چند فلاموں اور او ٹہ یوں اور گھوڈوں کو فرزشت
کیا جاتے نفر خرج نک سکے بختھ مدت میں وہ سورت پہنچ گئے - وہاں انہوں نے ایک بینگ کی شک
میں و فال بینگ لیے ہی رکھ بیائی ورائی موائی ورن بہنجا اور رسات فوں بین ٹیمرکو اخت آبا واج کرویا - ان
ان جروں ہوئی کی اس کھوٹیا ورش سے جوابوا و در اربینگ ورقام سامان تجارت جیریا ان دوگر کے ہیں ہوا
نوال بینگ بی مات گھوٹیا ورمینی نوام ورکھ دی ہوئیا - اس الت بیں اخیر موریکے صوبیار سے دیے کی مؤلاکی ا

اوزگ زیر (کروری می معربیار کاخط فاجی چین ان مغیرول اور مورت بین ان کے مصائب کا حال درج تفایت بیت ان کے مصائب کا حال درج تفایت بیت اس بیت کے اور ان کی است وہ بہترین ہوتی تفاجی کے باعث وہ دربار میں خوش آمید کے کا در ان کی استدا فرزار نصست دی گئی۔ بین وہ بادشاہ کے صفور پیش مورے - باوشاہ نے دوزان کو زرفت کے کو ازا اور ان کی راکش کے دوران میں روزمرہ کے افوایات کے لئے رقم کی ا در انگی کا حکم ویا گھری کی کہا ہے کہ دوبار اور ان کی دائش کی میں ترصت دی گئی ۔ انتیاں پومرا پا اور چین برادر و سے بیلے دوبارا کر مین اور جا ریزار و ب کو - ای تقیم سے اور نگ زیب اپنے می نوب عور ب پرزیادہ اطف دکرم کا افعار کر تا جا تھا حالا تکی وہ بستی برصورت اور میشر قد تھا - اگرشاہ پیش واقعی لینے سفیر بینچ آفریکی ہے کہ وہ ایسے برصورت آمود کی اور کیا ۔

مزیربران است سفراکوشاہ جبش کے سئے بین من و دفقارے ، چانہ کا اسلے بین کے جوئے دو دفقارے ، چانہ کا اسلے کئے سے لمع کئے ہوئے دو ترم ،اور ایک جڑا او خجرویا ، بہال قابی خورسی یہ ہے کہ انبانی ارادے کئے خلف ہوتے ہیں ؛ جبش کے بادشاہ نے توسفران سئے میں جے کہ وہ وی جائے گائی ارادے کئے جب سے سازوں پراپاچی بہتنا تھا اس سے کرمن بادشاہ کے پاس دہ سازاس کی اون کے جب کے اس کے کرمن بادشاہ این اور اس ممل سے یہ بابت کیا کرو باخت اس کا احت با در اس ممل سے یہ بابت کیا کرو باخت اس کا احت باب دوہ بی باب کہ درجر بیا باب کی درجر رہا ہے کہ دوہ بیا ہے کہ جب منس بادشاہ اپنی رہا یا ہی سے کسی شخص کوا ارت کا درجر رہا ہے کہ دوہ دیا ہے۔

ہے خلعت : زم اور نقارہ بھی بخشا ہے علادہ ازیں اس نے سفیرول کو بیں ہزار سونے سے سکتے او چے دیئے اور انھیں یہ تبایا کہ یہ رقم اوٹساہ کے لئے ہے اس سے کداسے یہ تبایا گیا ہے کہ ملک میں مسیحے نہیں مرتبے۔ يبيث بالك واضح هى كداس قِم كوحبش نهيس مينينا تها بلكه ساما إن تجارت كي خريد برخري مِرِ ناتھا ، بھی کرنی الحکیمات موًا ۔ اینول نے حبش ہے جاتے سکے لئے مختلف سوتی اوراو نی کیشے توجہ كيدسونى كيرانس يحتسك ورجاندى كاكام نبا مُواتحا اوركيدرثين كيراحس ربعيدل سنة موك تف خريب كئے - يروف يك يك موشى عو ملك عيش من الماب تنيس مسجد كى تغير ك لئة بھى افيان كافى رقم ملی ۔ و سے بھی سامان تحا<sup>رت</sup> بھی اگیا ۔ ایفیس قرآن اور ووسری ایسی *کتابیں بھی دی گینی مج*طافل يس مقدس مجبي جاتي بي لاس وي مفرليني منصوب مين كامياب بوگته . شريف كديو تمام موز الارتنا مجما ما آب - اس قم كوقبول زكرن برمناسف تفا جرا درنگ زیب نے اپنی معطنت کے اس نے بیٹری زکائتی - اس کا مب برتعا کہ وہ باپ کی زمگایں بیٹے سے کوئی نذرانہ وصول نے کر سکتے تھے ۔ اب معدور کٹ زیب کے پاس لیف سفیررواز سکتے که وه اس کنخت نشینی کی مبارکها د دین ایون که الب کو به شخص کیر البها نه تفاح اس سے مقابلے میرخت کا دعویدار مورسفیروں کویمنوم کرنا تھا کدکی اورنگ رئیب شرانہ کی رقم دینے پراب بھی تیارہے۔ شریف کمنے ویڈوسول کی کچیر ناک اور ایک مجاروب تحفیق کیا ہی ۔ ان تحالف کے ساتھ کچ م لی گھوڑے ہی تھے. اورنگ زیب نے ان مغراکو اور ان کی تھا کا بسے اتبام سے قبول کیا ا میںنے اس مرتبی ریابنے حن موک کو دو بالا کردیا اور جاروب اور خاک بھی ہے تھے کا صدیے ز احرام وتنظيم كامتلابروكيا-اى في محدا وراس ماروب كي تعريف مين سرارون في كاوراس پرانسوس کا اخدار کیا که وه البیمیمترم حکیر کا حبار دسیشس کیوں زمنرا - علاوه از بس <del>اس</del> بارسے بیں جر مکھیج گمی کتی نووکھے نہ کہا جکہ وائش مزخاں سے یہ کہا کہ وہ میفروں کو بدل مٹرلین مکہنے اس قم کوقبول کرنے سے انکار کرویا تھا اس لئے اسے ویگر کا مول پرم اوربینیا می اسے نیک ارا دوں سے خوکش موں کے بیں جندی ونوں میں مفرول مَلِ كُنُ اوروه تحفق كالف كى بجائع لين سابق عزت واحرّام مع كنَّ ؟



یں معانی اور خیر خوا ہی کا خواست گار میڑا ۔ سے کما وزگ زیب کی بلنتی کا فع اض مرویکی تھی اس سئے ماس کی معذرتوں کوقول کرنے ہے انکار کر دیا ۔ اس کے بیدیھی اور نگ زیب نے ت نهاري ملكه زاده إصار كساتها ورزاده خطوط مصصص من زياده بيار كامتطابره كميا وراس في بصير وأن وجال ك يصفوش كن تصفراً شكارى غزال سوابس بي المائ ما تصف ت سلنت کے بارسیمیں اس نے شاہ جمال کی رائے بی طلب کی۔ ما کہ وہ فرا نبردار بیٹے کی طرح زندہ رہنا جا بتا ہے اور یک اُسے اس کے کئے ک ب گذری با توں کا کوئی علاج ممکن منہیں سے -ال كي زم يُركي نحا لكن إن إنول كاس في من فدرنا داهنگي سے بيجاب ن وران این کوتیا دیے مگروہ اور نگ ذیب کی اس بریت کو معاف منے داما کاسراس کے اس کے اس کی ندلی کا آن بتنے ظلم راکفا نہ کرنے میرے اس سے اپنے باپ کی زندگی بجرا سات كى علامت كى طور يركه اس كى ول يس ائس ہے اور کوں خرج می تدرما ف کروا ہے ٹا ہ جال نظورنگذب ہ بی اوراسے را مّند مونی کہ اس رعابت سے وگ پھچھ کے کہ باب نے اُستے معاف ک<sup>و</sup>لہے يه وكيدكركداب بهت ميخطرات للمكلي المريم سنيواج سيجنك بالىب ج ووبست معمولي كام بمجتانها اوربك زير لامورى وروازه زياده جوثرا نهين بصيص كے اعث الر بین فرری طور پراندر مهیں اً سکتا ، اکثرا و فات سواروں کو گذرہے کے تھا اکٹر پر بھی مواکد نوو یا وثناہ کوشکار برجائے موسئے را اس نے رحکم دیا کہ اس تفام ترین دروازے بنائے عائیں -اس کا گرانی حائیں جن کی قیمت یا دشاہ نے بلا تا تل ا داکر دی -اک زائے میں اس نے یہ احکا ات ہی صا در سکنے کہ شہر لاہور کو بچا

رادی کاٹ را نخا ڈیر حکوس لمبی ولوارنسیل کےطور پر شود اس کے خریث پر نبائی ما سے سے کتیسواجی وکن میں برجار مانب لوٹ مارکررا نخا اس سنتے اس سنے بیمکم ویاک رمایا کوریشان کتے منب ب، ا دا وربر بان پورکے چارو ں طرف ( ان نشروں میں ٹیمواجی لوٹ مارکر چیکا تھا ) فصیس کھڑی کی کا ہے ۔ کثیواجی جا رسوسمان لڑکیوں کواس ہے اٹھائے گیا تھا کەسلانوں نے اس سے ملاتے ہیں تدو مورؤں سے چیڑھیاڑ کی تنیواجی کا زاق اڑانے کے سے مطانوں نے مندروں میں گائے فرز ك فتى - إلى المعنى المعلى واكمسيدون مي سور كافي المين -ب اس کے کیا کہ وہ منل فوجوں کے خلاف مرش ی کے اظہار سے اپنی ہمت اور قرت كامنطابه لاراحا بكامة گرار به این این این بیاب نے شیرا جی کے خلاف جنگ کو کی خاص اہمیت نه وی نام اس نے یہ منرود محسوں کیا گھے رابعہ ہے کہ ن قرت کیڑ آ جا رہا ہے ۔ وہ یا تومنل تعموں پر تعبنہ کریتنا تھا المركوطلاب كماحس كي فراسنت اورشحا عست ا ہے کا فی بحرور متحا۔ اورنگ زیب کے داج سے نہایت دوتنا ندازیں پرکہا کہ وہ ابتیماجی الماسي كروه بننس نفيس اس باغي كارزنش کوجائے گا۔ اب برصروری جوگیا ہے کہ یا تو وہ ہواس میں پرجائے یا بھررا جرہے سنگھ تیمواجی کی سرکوبی کا ذہر ہے۔ را ہم جے سنگھ نے نہایت شکل ہے کہ اگر ہمال پناہ آرام کر اعلیت ہیں اور اُسے اس مہم کی سالاری کی عزت بخشے ہیں تو وہ تیوالی نامیسے اور اس سے حموں کی دوک تهای در داری مصمکت سے اوراگرجاں بنا ، اس بات برمصر بران فی اس جواب کوسن کراوزنگ ذیب نے اپنی تما جروہ اس و ملاہم كردا جركوبينف كودى ، ا ورموتيول كى وه مالا بوده بالعموم يصف دبتها تحاد ابني كودك راجه كي گرون بين ڈال دى اس كے اتھ ہى اہم كو يافقهار دياكہ وہ لينے اتحت مثرار و لگا خو وا اہم بات یکٹی کرعبادی کی بلئے کو رہی حرکت میں برکت ہے۔ راحبہ نے اور کانے پی رخصت کی اور

انی رہاست سے سواروں کا دسستندا ورسائھ لاکھ روسیے ملاب کئے - اخراجات کے لئے سائلة لا كدروي اس گران فدر رقم ك ملا ده تفي جوا وزيك زيب ف راج كو دى تني -ب با دنتاه کشمه ست د تی وابس آیا نوم کئی بار ماجه سیے منگو کوسلام کرسنے مبنیا - راجہ ين كرف نكا وربالاخراس في مجيست كماكه مين أست بهمر ( المشن كا كليل ) كيينا سكماول میں اس سے سے اُس کے اور کے کوسکھا چکا تھا کئی بارم سب نے ف کریکی کمیل کمیلا وسے کی دقم بھی جتی اس موقع پر راج سے شکھ نے مجمدے کیا کہ میں اس کے و و وسف محص قوب خلف كا مروار بناف كا وحده كيا- اس ك ف ل تى الكائن كرنى تتى جو ايتصرابي بعي مون - بعازان اس سنے مجرسے اور اس کی با گل پر پھی کا احتماد تھا۔ نری ایسے موقع پر میں نے اسے نارامن کرنا کے بین نود کو طبیب ظاہر کروں ۔ اس نے مجھے بیش قیمیت مرایا رى كالمراق تم مى دى يجب سرچيز تارموكنى تومولى على ماس يهن كرمين في إني قباكم إلى والني وف بأندها جيس لمان باند صفر بين - بندو بائیں جانب بند با دستے ہیں۔ ایس نے اپنی وادھی طارا دی کے دائیوتوں کی طرح عض مونخدرست دی يكن ان كاطرت يرسف كا فول مين موتى منين ينف والهمت والرمن مم ك علية بربهت مجب نے جاب دیا کہ میں حیساتی فرمیب کا پروجوں ۔ ایک بارپیرانہ ( ميدائي موں يا مندوعيدائي ، اس سلتے کہ وہ مندوست ان ميں کسی اور <del>کر کيب</del> یں نے مرقع سے فاہرہ اٹھاتے میٹ انھیں تھوڑا بہت لینے ندیہ کے اس وقت جب را جرسے منگ ربان اور بین شہر کرتیجیے اُنے والی فرج تر اُسے ثناہ جاں کی مرت کی خبر لی جو اس طرر و آقع میر کی : شاہ جال کی ووبهت بیاری نونڈیال تعین ایک کا نام ا نآب نفاحب کے منی سورج موتے ہیں اوردوم

مشاَبِ بعینی میا ند نخصا- بیر د کمیمه کر که شاه مجهال ال کی طرف مائل ہے ملکہ نے اس کی دلچیسی *کے لئے* وہ لزندًا ل اُسے دسے دیں ۔ ایک دن ثبا ه جال آئینه کے مباحث پیچھ کردنی موجھیں دیست کردیا تحیاد درد ونوں توپی اس کا بیجیے کھڑی موئی تقیں۔ ایک نے دوسری کوکھیا شارے کئے گوما دہ اس پوٹیسے کا مذاق اری تھی ہونے جوال نبنا میا تبنا ہے ۔ شاہ جہاں نے اس اشارے کو دیجھ لیا اورا بنی شہرے پر رکھنے دیں کے ان دویات کا انتعمال شروع کیا جن سے وہ اپنی باعمالیوں کے لئے داقت ماصل کر سکھے۔ اس کا شاندا تناکمزور معرکمیا کہ بالاخراکس کا بیشاب بند موگیا ۔ وہ خود اب کا فی بوڑھا ا ورکا ورمبر کا نھا ادراس بھاری کا کوئی علاج نہ ہوسکا۔ ایداُسے دوسیوں والیے فقر کا قول یاو کر میں اس کی جوانی کے زلانے کی تھی ۔ فقر نے اُسے تبایا تھا کہ جب الس کی موت کا وقت اسے گا تھا کی کہا ہے کا تھا کہ اسے بیب کی ٹوٹ بُوختم موجا کے گی۔ یہ دیکھ کر کہ وہ بات کی نعی اُسے زندگی کے الوی جو کی است می قدر ی قدت کے بعد مرکایا۔ جب اغتبارخال نے را ملے در کرم واٹر کی توا وزیگ زیب نے اس بات کو ماد کیا کیس طرح شاه جهال نے کہ ہمبی وہ سلفان خرم کھا چھے جہ نے سے اپنی موت کی نفر شہور کی تقی ا وال مطبی تخت يرقبضركرايا تخاج وسكتاب كراس في الوقع بمسلطان كادكو قيدست نكلفه اورخت سلطنت ير تبضر کرنے کے لئے انتعال کیا ہو۔ اس لئے اور اگ زیب کی اپنے ایک قابل اعتما دا دمی کو بسیحاک وہ ایک گرم لوہے کی سلاخ کو اس کے اپ کے پیروں کر کھا ہے اور اگر صبم میں کوئی توکت پند ہوتو اسی سلاخ کو سرسے ملق کے وافل کرہے اکد اس علی پیلم کی تقبی ہوسکے کروہ فیا اوا مرح کا ب واعتبارخال کو براح کات بھیجے گئے کو وہ شاہ جمال کو لیک دخت کی دفوں نہ ہونے میں جیت کرکروہ خود رنغس نغیس وہال نہ پینج جائے ۔ اس سنے دریا سک<del>ے دائ</del>ے يدبات اس كے لئے بهت الم محتى كه اس كى يريث في دور مراوراس الميدي کے خلاف کا ایجوسی بند مہومائے گی اس نے استے معفق پر باب کے استرام کا بروہ ہ ا گرے بہتنے کر اورنگ زیر نے تاج محل کے مقبرے میں قیام کیا اور ہ کا انتظار کرنا رہا ۔ لائش کو محل کے وروا زے سے لانے کے بجائے وہوار فوٹ کرسوراخ ک سرکی جانب سے اُسے با ہرلایا گیا اس سے کدیم نطوں کا ایک توہم ہے جس کا سبب ہیں مہیں تبا سکتا ، بیگم صاحب نے دو میزادا شرفیان بیجیں کد اینیس عز با میں تقییم کر دیا جائے مگر محافظوں نے یہ رقم روک کی کہ تیدی کو کچھ فینے کا اختیار نہیں ہترا یہ جب لاکشن مقرسے پر لائی گئی تو اورنگ زیب نے گاز بڑھی اور مہست زیا دہ عقیدت کا اخدار کیا وہ اپنی آنھوں کو بار بار بٹنا تھا گویا وہ تھے جی رو را ہر - اس طرح سے اللہ علی رضیح تا زیخ سالمال ہو ہے) اس نے گو ہم تقعود یا بیا - اس سے کا الباد وہ بے فرم ہو جیکا تھا جس کی موت کی نواہش وہ ایک تدت سے کر دیا تھا اور جس کی زندگی کو الباد وہ بے دف ہو جیکا تھا جس کی موت کی نواہش وہ ایک تدت سے کر دیا تھا اور جس کی زندگی کو

تبحر (رسی کے بداورنگ زیب تطبیع میں گیا جہاں بگیم صاحب اس سے طفۃ آئیں۔
اواب وسل کے بسطول نے اورنگ زیب کومانی کی وہ تحریبیتی کی جو بقول ان کے انہوں سے اپنے ہے والد شاہجان کے میں کہتی ہے کہ بیان کے بیان کی ہے کہ بیان کے بیان کی ہے ہے کہ اور پہلے کچے وافوں سے وہ اس کے بیان کی بات کی بات کی بات کی بات کے بیان کی جواز موجود تھا ۔ تاہم عمل اطیبان کا اظہار کیا گواس شرے کے لئے آنا کا لئے جواز موجود تھا ۔ تاہم عمل میں مرخود کئی ماص کرنے کے لئے آنا کا لئے جواز موجود تھا ۔ تاہم عمل میں مرخود کئی ماص کرنے کے لئے آنا کا لئے جواز موجود تھا ۔ تاہم عمل میں مرخود کئی ماص کرنے کے لئے آنا کا لئے جواز موجود تھا ۔ تاہم عمل میں مرخود کئی ماص کرنے کے لئے آنا کا تھا ہے کہا گواپ سے بیا ہیں شادی کریس ۔ بیگی صاحب کو بیواں منہیں تھیں اس بات کی عام ا جازت دھی جو وہ روٹن کا جیا ہیں شادی کریس ۔ بیگی صاحب کو وہ لینے ساتھ دِنی ہے گئی اجازت وے دی۔ یہ وہ روٹن کی جائے برشے کو تیا رنہ تھا ۔ وہ اس کی بیگیات کو عمل میں شاہی بیوا کو رک کے ساتھ کرشنے کی جائے برشے کو تیا رنہ تھا ۔ شیل ہے بیان کی بیگیات کو عمل میں شاہی بیوا کو سے ساتھ گوشنے کرائیوں کی بیان کری بیان کی بیان کری بیان کی بیان کری کری بیان کری کری بیان کری بیان کری بیان کری کری بھی کری بیان کری بیان کری بیان

شاہ جماں کی تجییز دکھنیوں کے بعد اورنگ زیب نے شاہ کو کی بال بیاں بنیر دوا نہ کونے کا فیصلہ کر بیا۔ اس مفارت کا اصل بہب نعا ہر ترکیا گیا لیکن عام خیال یہ لفائی کی مقعد شا و ایران سے امن و دوستی قائم کرنا تھا۔ اُسے بیزفد شریخا کر کمیس بیرا دشاہ اس سے جنگ نزشری کا دسے جماک نے شاہ جمال کے ساتھ کی بختی ۔ اس کی داخلی حکمت عمل بیکھٹی کہ دوہ بیجا بچرا درگر مکٹ ہو جھنے کہ ہے ہو جین رچملہ کر سے تمسن آز بائی کرسے وارا کان اور بیگر کی سلطنقوں کر فتے کوسے جو اکسس کی تحریج کا

اه مِن رِکاوٹ بنی مِوٹی تھیں۔ جى مفيركاس ف انتخاب كيا اس كانام تربيت خال تھا -بدا يك تدا ورا زيك رو س کا داڑھی بهست بڑی تھی اور مفضل کے باعث اعلیٰ فہم وفرا ست کا مالک نھا۔ تحفیق و زگذی وبش میک اور مزّن بندوسًانی کیرول کے تھا ن اور مہت سے باتقی روانہ سکتے۔ مفیر کے ل كم مولان منتف ورواري بمحسكة -مان من مفركا بآدا مده استقبال كما كما يمكن ثماه عباس كي حضوراس كي مناسب عزت افزا کی نہیں ہر لگ سجب اسے بادشاہ کے حضور پیش مرسنے کی احازت وی گئی تربادشاہ کو بدیاد آباکدا وزنگ زیب الحماس محصفر کے ساتھ کیا کیا تھا۔ لنداا ب اس نے اس کا دہرا بدلہ ایا مالول تو یک اس نے معیر کرا کر تھنے جا کیا جب وہ وربارسے نکل کر گھوڑ سے پرسوار سر کرنے عارا تعاداس طرح بيجارك تركفان كوكي فاصلة كك بادشاه كيسانقه ساغة علنايشا بس ا سے علم طاکر وہ اب جا ہے مدافی در اس اور اسے بعر طلب کیا جائے گا ریسلاگڑوا گھونٹ تھا ہور نفر کو مینا پڑا ۔ اُسے ولایا کہ سال کہنا پڑا تب ماکر کمیں اسے رضعت ہی۔ اس دوران مين أسي كنى باروربار مي فلي كل كل ولالا في رعايا كم مقاسف مين اس کی بہت کم توقیر کی میاتی تھی ۔ دربار میں اس کر حاصری سے بجز اس کے کہ ادشاہ کیضمیات تحقير كانشانه سينها وركوئي مفقدي نرميرا نخباء وإجهاس كالكيماورنك زبيب كانداق إثابا حإآبا تھا ، بالاخر جب سفیر کی روشیا نبول کی مرت بس کافی امکانی میں تھی وشاہ نے رخصرت کرسنے کا فيصدكيا يمكن بير رضست كمي كافي ريشان كن مرحد ثابت مول ويساد كما سے ٹری رو ح افز اگفتگو کی میال کک کوشام موگئی ج تھارے یاس ہندونتان کا کوئی سکتہ اور بادشاہ کی کوئی تصویرہے۔ مونے ماندی کے کوسکے میں کئے جن ریخ رہی : شاه اوزگپ زیس ثاہ اورنگ زیم مكرزو ورجال يومهرمنير اس ف إدشاه كي ايك تصويلي جو كاخذ ير كمني بو أي لتي حيث كي - اس تصويص با ذراه كو

سوار د کها یا گیا تمنا اور فضایس ایب فرشته ایک فوار اس کی ندر کر را تھا۔

> منتر اد نگ زیب ز در نبیر دا کنتر ارست در داگر

اس کے بعداس نے کم دیا کہ رہے ہیں کہ بنتالیں گھوڑے شاہی اسٹے میں اس نے اس سے اس نے ا

برب برمفارت موری تی توبم اور گرا و کی طرف برای کی بین کریم آماه مالم سے ل گئے۔ راجیہ شکد نے محمد کا کر علم ویا کہ میں اس کے بفرکی بیٹیس کے واقع کی رام جس میں دام نگر، بنت اور جویتا کے راجاؤں سے طول ہو ہندوؤں کے جبوٹ چیوٹ جوٹ واقع کی رام جس کی باتول سے گزر کر تنبیوا ہی نے سورت برحمار کیا تھا۔ راجہ ہے شکار سے کے ایک سرایا اور ایک کھوڑی کیا اور میرے ساتھ تیں بیا ہی اور کچے تو میں کرویں . خری کے لئے کانی رقم بھی وی مجھے علم تھا کہ میں ان راحالی کھوڑی

کے اِس جاؤں اور ان سے بردندہ وں کہ وہ تیواجی کا سانفہ نہیں دیں گے اور نراُسے گزرنے کے لئے السندوي كے اگروہ اورنگ زيب كى طرف سے تيواجي كے خلاف جنگ زكري مكے توجے شكھ ال تعفاكف اعادن بشك كروس كالمعنمانت كعادريا نوده خوديا اليضعيون كوهباريس دوازكري جال ال کا ان کا است کے مطابق عہدہ اور تخزاہ ہے گی۔ رابیت اس کام کے ملتے روا نر بڑوا اورسب سے پہلے جشخص سے ملاوہ رام نگر کار او تفاجس کی ایست موفناک پهارا یون اور تاریک جنگلون میں ہے - راجر نے میرا خاطرخوا و استعبال کیا اور مجھے بیندست رام کے کو کہاجی کے دوران میں اس نے اس معلسے برغور وخوض کیا -اس اُنا میں میں شکار کھیلنے او میں جڑے نے میں شغول رہا - راج سنے میرے سلتے مختلف کھیلوں سے ولیسی مال مهیا کیا ۔اس دوبالدی دو اور اور اون را ماؤل سے خط و کتابت کرنا راکد کا ان کے نے ب مناسب مو کا کہ وہ شیواجی کے علی نے انسی دیا رہے اطہ جوڑی میں ہی حسب موقع وہدہے وعید كرف اور وصكمال ويت مي المكل عبد المحي كبي مي جوش مي أكراس سع جواب طلب كرّا اور بصورت ديگرواپس موسنے كى ديمكى وبتلا بالاخ كا جربنے اورنگ زیب كاساتند دینامتلوركیا اورمجھے اكب كهور ااوراك الواريش كى - ايف وعد في منانت ك طور بوليف بيش كوميرك ما تركيا-اس كے مديس دورے را مرك ياك ليا ب الله دوستا مذاذ من مراانتقال مؤا ا در وی ملوک کیا گیا جو سیلے راجہ نے کیا تھا . راجہ نے چھے سے وقت علب کیا اور ربہا زکیا کہ مجھے روسروں کوخطوط لکھنے کا وقت نہیں الا بہال کے رواج مسلمانی ناج کمیں اور شکارے میری واض مِونَى . بالاخر اس نے بھی مجھے ایک موارا ورگھوڑا دیا اور دریا یہ لمبا چوڑا ہوان دحویب کی ٹندت کے باعث نون میں مدت پیا ( ہونے کے استے ہی می مرگیا۔ یں نے اُسے نصد کھوانے کا مشورہ وا گراس نے مجد راغماد نہ کرتے موہ نے انکا پیر می تعبیرے راج کے اس گاجی سے حیل وجت کی میکن پر دیکھ کر کم ان میل برل اس نے مجھ سے مالد کر امناسب بھیا بیونکہ اس کے کوئی اولا ومنیں تل ال نے اپنے بھانی کو دربار کے لئے میرے ساتھ کیا ۔ اس کے بعد اس نے ایک توار کو رہے کر مجھے رصوت کیا ۔ اس موقع پروہ ٹوامی کے پرزگانیوں سے جنگ کررہا تھا ، ہیں نے ال کھیے

ہے کردینے اور سلے کرا دی۔

اس دوران میں کہ میں اپنی ضاف سرانجام دے رہا تھا جس میں تقریبا سات اہ گئے راج
جسٹا یہ نے ابنی ہم ت اور شباعت سے شیواجی کے چیکے چیڑا دیئے اور اُسے بھی جبن سے نہ
ہیٹھنے دیا ۔ آخر میں جب شیم اجی کا جا گرکا تعدیبین دیا گیا توسی ساکھ نے دورا ندلیٹی سے کام یہتے
ہیں نے شیماجی کو یکھنا مرز دع کیا کہ اگر وہ فض اس سے بات کرے تو وہ اور نگ زیب سے اس
طرح معالات مے کرائے گا کہ وہ اس سے نوشس ہوکراً سے دکن کا صوبیدا ریقر دکر دسے گا۔ انگی ت
اس کے لینے کرنے نے کا مزکھول دیا اور ہوائیں چیز ہے کہ اس کا افر دل اور ذیال دولوں پر ہوتا ہے ایس
نے شیواجی کے وہ کو کرنے رقوم کی رشوت دی کہ اگر وہ ان سے ضورہ کرے تو وہ سب کسے ہیں دلے
وی کہ بینی بیٹ و سے بھے کرنا بہتر ہے ، اس سے کہ وہ اُسے دکن کا صوبیدا رہائے کا وعدہ کر دا ہے اور
ویک میں اور جی سے کہ زابتر ہے ، اس سے کہ وہ اُسے دکن کا صوبیدا رہائے کا وعدہ کر دا ہے اور
اگر دا جہ ہے سے کہ زنا ہتر ہے ، ان سے کہ وہ اُسے دکن کا صوبیدا رہائے کا وعدہ کر دا ہے اور
کے دل میں راج ہے کہ کو وعدے کی ذمر داری سے تو وہ اس شیکش کر قول کر رکھا ہے ! وزگ نیب
کے دل میں راج ہے کہ کہ میں تی ور ومز رات ہے کہ وہ اپنے الفاف سے کھی نہ پیرسے گا۔

ا ذشاهر ل كي غطمت وشوكت سے آگا و كيا - اس كا خيال به تفاكه پورسيا بي يزيكال سكه با ذشا و سے کر بڑا کوئی اور بادشاہ نہیں ہے۔ بیں سف اُسے اپنے قدیہب کے بارسے میں جی تبایا۔ ہے سنگھ کا نائب در منال نقداری کا عادی تھا اس نے کئی بارشیواجی کوفتل کرنا جا ہا۔ اس رہے سے ننگہ کوہی پیشورہ ویا کہ اس کی مبلن سے سے یا کم اذکم نووا سے ابیا کرسنے کی امبازنت الح نے کماکہ وہ اس کام کی ذہر داری لیناہے اور راج سے سنگھ ریکوئی الزم مزائے وسے اس کا خالے تھاکہ مادشاہ اس بات ہے بہت توش ہوگا میکن راج ہے شکھینے دیرخال کی آ نه ما نی اس سلنگ داس نے عمد کیاتھا اور قسم کھائی تھی کہ نہ صرف پر کہ وہ شیرا بھی کی عبان کی حفاظت کرسے کا بلدیر بھی کہ باوتیاں کے عزت واحترام سے لیے گا۔ اس کے برمکس داجہ ہے شکھرنے خاتی ویستے کے ساتھ شید کی درماد کر سے ایش اور اس اس بات کا خیال رکھے کو لیس اوٹ اوٹ واج کو قتل نزکرا دسے اس سنے کداس نے کشیاری کی حفا کے لئے زبان دی تھی اور المراک کھی ہے بہتر مرگا کہ اس کا گھر بارتیا ہ موجا ئے بجائے اس دِنّى مِن شيراحى كى أمرير إوتناوي كا دريار من لجوايا اورأس حب ومده جكديية كربجائي ورا ديس ب أكر مو في العرب العائد الدامراكي پہلی صف میں جگردی - اورنگ زیب کے اس عمل سے جراس سے کئے گئے وعدوں کے مطابق نہ تھا: شیواجی بهت آزرده برا نیفل کے عالم میں اگویا اس ایک پر کروه ابھی زندہ ہے ،امس، فیصله کن انداز میں اور مگ زیب سے کہاکہ سرحتیت اسے کی اس میدنامے مطابق مزیر ہے نه ي وه إن شرا لَط كے مطابق ہے ہورا جرہے سنگھ سے ہے اُن تعلی ہے ہينے ہينے ہي استعبال ے وہ اندازہ لگا سكتاہے كرائندہ كيا ہونے واللے - اورنگ زيب كوباوركا با كمكاس یں الدارخان کے علاوہ کہ وہ ایک اچھاسیاسی ہے سارے کے سارے بوڑھ کر تو ہ جنیس وہ نہاست اسانی سے میدا ان جگسیس زیر کریکا ہے۔ بی ان میں۔ لائن منيں سے جوائع ملى ب - اس كے بدو و عقد ميں إ برنكل آيا -براکیسنے یہ اندازہ لگایا کہ اب اورنگ زیب اس کے قتل کے احکامات نافد کرسے

1.4

الله المراح المراح المراح المراح الله المراح الله المراح المراح

من الملاع الديني و الما فرتيوا مي كومطلع كيا گيا اوراس في مول كيم طابق مضال ك و هي موسودكي المحلال المحدود الم المحدود المحدو

ای خبرستاورنگ زیب بهت افسرہ مرا اس بنیا تدسر پر کا گیا وہ خیالات بی طرق ہے اور بھر ساری کا گیا وہ خیالات بی طرق ہے اور بھر ساری معطنت میں یہ جم بھیا کر تبدو ہی کہ تا تقریب کی تعلق اس کے دیکن شیواجی اپنے رائے پر بست وور نعلی بیکا تھا ۔ اس نے ایک رات میں ہما تنا سفر کیا ہوئی رہے گئا تھا ۔ اس طرح اس کا بھرا جا نا محال تھا ۔ اس کی راہ بی جنگل تھا وہ بھراؤوں سے گذرتی تھی جا ں سے گزرنا بست مشکل تھا ۔ اس ورسے کر کمیں نیم ہی گئی جا ں سے گزرنا بست مشکل تھا ۔ اس ورسے کر کمیں نیم ہی گئی جا رسا ہم کرنا اس کے دیا دریا نے مندھ کے پار مسا ہم کرنا ہم کا دریا ہے مندھ کے پار مسا ہم کرنا ہم کا دریا ہے مندھ کے پار مسا ہم کرنا ہم کا دریا ہے مندھ کے پار مسا ہم کرنا ہم کردیا ہے گئی کی دیا ۔

----- · ;· ----



ہے توہیں بھی اس بات پر عمبور مہول گا کرحتی المقدور اس سلطنت سکے وفاع کی کوشش کروں ۔ اوراگر ہیں متحارا منفا بذکروں باہتھیں شکست دوں اور اس طرح تحییس فتح مندی کی ناموری سے عمروم کر دول تو تھیس من کا طال نرمونا میاہیئے ۔"

جب ولیرخال کو بیرخط مالا تر اس سنے اس کا مختصر حواب یہ دیا کہ حب کے شاہ بیا بوراس کے بین از اس کے بین از اس سنے اس کا مختصر حواب یہ دیا کہ حب کا دوہ شرا اس کے اس کا میں اندی اس کے دوہ شرا اس کے مالتہ بی اس کا افراضی بیش کرے گاج وہ خوجنگ وکا من است کا مرسرت محدد کا دواس کے مالتہ بی اس کی است کے دوسوں میں تفسیم کرنے کے دیک است میں اس کے میں اندی اس کے میں اندی اس کے میں اندی کے میں اندی کے میں اندی کے دوسوں میں تفسیم کرنے کے میداس کے میں اندی کے میں اندی کے دوسوں میں تفسیم کرنے کے میداس نے میں اندی کے دوس بی کا درائے کے دوسوں میں تفسیم کرنے کے میں اندی کا درائے کے دوس بی کا درائے کے دوسوں میں تفسیم کرنے کے دوسوں میں کا دوسوں کا دوسوں میں کا دوسوں میں کا دوسوں میں کائ

والبی کے بدجب ہم نجر زن ہونے گے تو مرے دلی ہے بیٹا یوں کے دیس ن رہنے کی اُرزو بدا ہم تی میں نے بے سنگو سے طازمت ترک کوسل کی البات طاہد کی ، اس بنا پر کر میں اپنے وطن جانا جا ہتا موں - اس سلسلے میں میں نے اپنی تباوی جا بھا نہ ہی کیا۔ اگر کوئی شخص شادی کے ملے رضعت طلب کرے قوائے کمبی انکار تہیں کیا جا اسے نگھ نے اپنے راہمی اور دیگر بوتشیوں سے ، جوتنام را جاؤں کے پاس موتے ہیں ، ہر وجیا کہ

یا میں دوبارہ اُستے کہیں مل سکو ل گا ؟ اضول شہروا یا کہا کہ یہ طاقات نامیک<sub>یں س</sub>ینے ۔ اس کا نیال سر . میری مرت تقینی ہے گر اکسس سلطے میں اس کا انطازہ تعط نکلا اس سلتے کہ جب میں مغل ت بی وایس آیا تورا بولینے وطی سے بہت دور مرحیکا تھا، جس کا ذکر میں مناسب تقام وْنَ كُولِيْ مُنتَ مُكَ كُرِكِ مِيشْمِواجِي كَي مِلْات بِينْ يَكِيمِهُ نَا مِي كُانُون بِي مِينَا حِرْرِيُّا دِنِ يه تبصيل من من ما ورمي مكرمي كامختف چري مثلاً خوبهورت رسيال رميزي ، مسير ماي اور الم الله على الله على الله على الله الله على الله والله الله ووارت كي فواتن ر اس کے گرمن قار ک جی گاؤں کا الک تھا تا ایکد اس نے بیری کچے، شرفیا ن سے الیں والسے میں ایک پر ال فراس میں اگا تاکہ ببال میں روزول کے ایام گذار سکون -اس ك بعدين كوالم الم الحري فرجرا اورشي التتنايم ( محتتابه ) بين وإل بيني یکی بین تعلی ملطنت میں والے بیارای ایک سال کی مت کا ذکر کرنا ہے جبویں بہت ے داقعات رونما مرے ( ۷۰ - ۱۹۱۹ وک پر پر کا کہ اورنگ زیب کی چیتی کلمہ اورے پوری کے بطبی سے ایک لاکا پیدا ہواجس کا نام کو بخبی رکھائیا ۔ یہ بانچواں اور آخری بٹیا تھا۔ شاجهاں کی رہم سے مطابق اوز گسنریب اسے رہم مادر کیس ہی کانے کرنے کا فیصد نہ کرسکا۔ شاید اس بات کی وجرا ووسے پوری کے لئے اس کی تندید مجست الکی دور ا قدر بیتھا کہ اور گا مغیرہے ایں نے شا دا بران کے پاس بھیجا تھا ان منیآلییں گھوٹروں کیے وقی وائیں آیا سخیلم ٹناہ عباس نے اورنگ زیب کوجنگ کے سلتے مبارزطلبی محصطور پر بھیریا گئے ہیں باہی سے ساری مملکت یں الخصری شہر د آل می معین ای گئی اورنگ زیب نے یہ د کھانے کے لئے گراس اورا شکه کاکوئی خوف نہیں ہے، جس نے مزروت ان کی طرف بیش قدمی مثر و ع کر رکھی بنتاليس عمده كحور ول كالكلاكاث والاحائ -گواوزنگ زیب نے برنلا ہر کیا تھا کہ وہ ایا نیوں سنے الکل خوفرز دہ ج كجدنوف مزوزتفاا دراسى ملقهاس سنه فررأشاه عالم كا درباري والبس بواكبيب اور راج بص ار شاہ بیا پورے ملے کو سے کا حکم دیا۔ اسس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ ایرا نیوں سے بنگ کرے۔ اس کے اسس سے علاوہ اور امتنیا طی ترمبیسر بھی کی۔ اسس سے مفتی عبدالکر بم کو حکم دیا کہ وہ بیملیج کرے کرٹ ہ عباس کمیب کر راج ہے اور اسس کی واضح باطب داع دربار کو روانہ

اس واقعرسے اورنگ زیب کوشدید ذہنی انجس میں دفائی ہا۔ کسے یہ شریعا کہ ایرانیوں نے ایک ذاکیک بسانے سے ہندوستان پر تعبنہ کرمینے کا فیصلہ کہ لیا ۔ واکدوہ زرہ این کرگھرہے ۔

اس دوران بین شاہ عباس بڑے عزم کے ساتھ بیش قدی کرریا مخد مصلفت نہ جا فرج ہے۔ متع بھے کے سلتے بتیاب تھا یمین لاکد سوار اس کے بمراہ تھے اوریہ بات لیقین ہے کہ کر ان کا ہے۔ ان بالا بادشاہ سے جنگ کڑا تو اس بات کا کا فی خطرہ تھا کہ اس کی سلطنت جاتی رہے دہ ہے جھا کھے سئے اس نے ول د جان سے کام کیا تھا۔ بیکن براوز نگ ذیب کی خوش قسمتی تھی کہ وہ راتے بیل خاتی رہیں ہے میں متبلا مرکروزات یا گیا۔ اس سے اورزنگ زیب کو بہت سکون مجرا۔ حالا کہ اس وقت وہ نود جنگ کے

ك يختيار موجيكا نفاا وراج بعثك في بيابورك مكران سيمن كراي تقى -شاہ عباس کی وفات سے بعداس کی بوڑھی ماں سنے اورنگ زیب کویہ تعلاکھنا کہ اب جکہ اس کا لليف انتقال كريوكاب، اكت ميدان جنگ بلي أسف كا حبت نهي موني بابيت اسم اگروه جابنا سب تو وہ ماں کا بیٹے کی مگریا نے گا۔ وہ محض اس کے سواب کی نشفر ہے اور سواب ملتے ہی وہ جنگ کے لئے ین مری شروع کروے گی۔ گواورنگ زیب نے جنگ کی ساری تیاریاں کمیل کر ایتحییں بیشیماجی کا گرفارگا ہے بدال کی اور اہم کام باتی نرتھا تا ہم اس نے ارائیوں کوشتعل کرنا مناسب نرجما اور پر جماب دیا ورت كوخلاف فف آرا برنا اس محشا إلى شان نهيم اورا لله تعالى سف بدى كرسف واسع كوخود بی سزا دے دی ہے۔ العام اماد عباسس نے جو کھار نا جا اِنتحا اس کے بدسے میں اس نے مندوشان سے ایران جانے والے فلاں درو کی یا گرایران سے ہندوشان اُنے والوں کو داخلے کی اجازت تھی۔ بارشاه كرتمام معيكي ل معتبي وكدكر، اسي سال، مفتيان دين في اس سي عرتول كرتعاق من منوع قرار دینے ویک ا وہ اس کے بجائے ڈیسے پائیجا ہے بہنا ہے۔ ان کا اٹ کا ایٹ کا کہ عور توں اورمردوں می تمیز قائم کرنے کے نئے یہ صروری مختامیکن ان کا اصل مغرم کی اوری مختار امنیوں نئے یا دشاہ سے یہ فافو ن مجی نبوآیا جا ا کہ حوتیمی شراب ، پوست ، مجنبگ افیرق اورویگر شناعت کے انعمال سے مجی پرمیز کریں ۔ میب اورنگ زیب ف ابنى حكومت كم تروع بيايمالا ات نا خد ك تقع تكور تول كم اس كى مطلق بروانه كي تقى - ال كاخيال تخاكروہ احلامات محن مردوں كے لئے تھے اس لئے وہ ال برگائی : برتھ ببب بإدشاه بميم معنى بتم صاحب كوشته احتامات كى اطلاح شهرا در دیگرعلما وشائخ کی بیویوں کو وعوت وی اورائیس اتنی شراب (طائح) ان کے محل میں آیا توانہوں نے اس سے مورتوں پراکسس نئی یا بندی <del>کو ڈکرک</del>ے جرتے یہ کہا کہ شرع کی یا بندی کرانہ اس کا فرمن ہے ربھیم صاحب سے ہوا ہے کہا ہے ہی علمہ خاتھا یہ بیزی سسرماً منع ہیں۔اوزگ زیب نے کہا کہ سارے علماً وشائخ کا یہی خیال ہے بادشاه بنیم بادست و کویردے میں سے کئیں ۔ واں اس سفے دیجا کرسارے عملاً کی وهدت اور ب مال جي - سائف سي ننگ يائيماس يين موست جي -

اس پر پا دشاہ بیگم سنے برکہا کہ اگر برتمام چیڑی شرعاً ممنوع ہیں توعلاً کو اپنی بیریوں اومیٹیوں کوا بیسے کیٹرسے پہی کراہر نہ نتھنے دینا چاہتیے ، نہی اٹھیں نشراً درجیزی استعال کرنے کی اجازت بین چاہئے۔ دوسروں سکے بئے توانین نا نسند کرنے سے چیلے اٹھیں ا پینے گھر موطالات درست کرنے چاہئیں ۔ اس حربی جوطوفای عورتوں کےخلاف کھڑا کیا گیا تھا نتم مؤوا۔

شاہ ایران کے مرنے کے بعداب اورنگ زیب کو راج ہے منگھ کی ایرانیوں سے بھی کے اور اُسے منگھ کی ایرانیوں سے بھی کے ا جھی کے اکوئی صرورت باقی نر روگئی تھی اور اُسے یہ شک تھا کرسٹیوا ہی کا فرار اُسی راج کی وجہ سے کس مجا اس نے راج ہے سنگھ کو دربار میں حاصر موسفے کی بڑایات جاری کیں اورائے رائے ہی میں نہروں کی جس کے اثرے وہ بربان فیرمیں مرگیا۔ اس طرے اُسے اپنی اعلیٰ خوات کا

اس سفے یہ اسمالت بھیجے کہ وِ تی کے باس لا تا نامی خولھورت مدی وَ اَ اَ ہِی اَ اِسْتُ اِسْتُ اِسْتُ اِسْتُ اِسْ ادر قام نائیوں ملفت اور صوبیداروں کو بھی یہ عکم ویا کہ ان سکے صوبوں ہیں جننے میڈر ہے جس شعادیا جائے۔ ویگرمندرول کے مائڈ متھرا کا عالیشان مندر بھی جرا تنا بند تھا کہ اسس کا سنرا ہے ۔

ہے جو اٹھارہ کوس سکے ناشیصے پر واقع سبے ، وکھائی دیّیاتھا- اس کی بگر ایک مسجدتعمیر کرسنے کی تجریز ی جس کا نام اس سنے اسلام آباد رکھا۔ بینی مومنول کا تعمیر کروہ ۔ محف اسی پراکشفا نہ کریتے ہوئے اس و من اور جوگوں کو جو مندوؤں کے وروئی اور ولی موسف میں بابر تھوا وہا ۔ اس نے یو یال سے بی کہ دربار سکے مبند و اعلیٰ عہد بداروں کو برطرف کر دیا جائے اوران کی جگرمسلمانوں کا تقرر کیا ما ہے۔ اس محتلی و ول سے میں مناسق میں مداخلت کی -اس موقع بیمسلمان بھی ابر وقعیب اور اور عامیا نرکمیل آپھوں کی مبلا ہر جاتے ہیں ۔ اس تمریار کا زمانہ باہمرم مارچ کے جاند رآتا ہے ان کاروائ یہ ہے کہ المحموم عثیت اور بڑے لوگ بیں توایک وورسے رخوتبووارزگ اومطر سيندور مجينيكته بي إوراب مينين وكري توايك دومرست پرگذاياني با بر بردار چرزي مينيكته بين ا دحراد عر مجلكة ، كاليال بلود و المراحة بن - بالل أسى طرح جيد يوريد بن ملول ك مرقع پر کما جا تا ہے۔ والم المراب المراديون من ورية تحاويهان سادار كِ تَعَلَقُ كِي كُمَا عِزُورِي ہے۔ وہ معلوں كابہت منتهد ها ما اور وزیراعظم کے عہدے پر فائز تھا ۔وہ آنا شربينا دربا انلاق تفاكه بشخص سے خاب كهركرنما بسبتا في دينسد كا المبار توكر بيي زسمتا تھا۔ وه بهبت زیاده مهذب بخدا اوراس کی نومیاں خط کی مذب بھیں۔ وہ کسی زنگ میں بھی عامیا نر زبان کن ہی نہ سکتا تھا۔ ایک مرقع پر اس کا کھوڑا رفع حاجت کے لیے ایک کی رک گیا۔ وہ گھوڑے ہے ا ترید اوریا تلی میں سوار موگیا - اپنے اس عمل کی آڑے سئے اس

از پڑا اور بالکن میں سوار ہوگیا - اپنے اس عمل کی آڈے سے اس کی سات کیا کہ گرمی ہمیشہ ہے۔
اس نے اس سے زیا وہ عجیب ایک اور حرکت کی ۔ ایک بار کر عمل کی آئے ہے ایک خوبھرت ممل کا نفشہ بنا کہ لایا ہو وہ بنرا نا جا ہتا تھا ۔ اس نفشہ سے مشلف صول کے گھا تھا الات کر سنے کے بعد اس نے ایک اور جگر کے متعلق ہومیت النوائقی سوال کیا ۔ معارف کی ۔ بنیاز ہے ۔ اس پراس نے ایک اور جگر کے متعلق ہومیت النوائقی سوال کیا ۔ معارف کی ۔ بنیاز ہے ۔ اس پراس نے اپنے واہنے باتھ سے ناک والی اور اپنا مذر بنا الرب تے ہوئے اپنے لیا ہے فائد ہے ۔ اس پراس نے اپنے واہنے ناتھ سے ناک والی اور اپنا مذر بنا الرب تا ہے ایس کے اپنے لیا ہے فائد ہے ۔ اس پراس نے کا اشارہ کیا ، گریا محن نشاق ہی بر ہو کے لئے کا اُن تھا ۔

یشخص دوایک گھٹرٹ بی بھی لیتا تھا۔ اور پچز نکہ اور نگ زیب سخت مسلمان تھا اس برات کے سئے اس نے کئی بازا کسنے منع کرایا۔ بالاخر اس سفے خور گفت گوکی اور بیر کہا کہ مسلمان مملکت کے وزیر کے ستے یہ ایجی اِنت نہیں ہے کہ وہ شراب پیتے - اس کا فرض ہے کہ وہ ایجی ثنال پیش کرے یعفر فا سنے جواب دیا کہ بیں بوٹرھا آ دمی جوں ، باضوں کی طاقت پیروں کی تو انا اُن اور آ کھوں کی بھارت سے میں مجوں اور بہت مزیب ہوں۔ شراب سے آکھوں کی بینا اُن پانا ہمیں ، بادشاہ سلامت کی خدمت کے میں میں اور بہت مزیب ہوں۔ شراب سے آکھوں کی بینا اُن پانا ہمیں ، بادشاہ سلامت کی خدمت کے میں کہتا ہے کی طاقت محدی کرتا ہوں، جب ہمی شہنشاہ منظم یاد کرتے ہیں تو ورباز کک دو فرنے کی تو انا اُن

اب اقع ہے کہ اس مہم کا ذکر کیا جائے جس پرا مرنگ زیب نے اپنے بیٹے شاہ عالم کوجس کے معنی بی و کا بو آباہ " روانہ کیا ۔ اورنگ زیب کی یہ خوف تھا کو شیراجی کسی ایسے مرقع کو لاقد سے نرمبانے دسے میں موطاقت کے ذریعے اس دخا بازی کا بواورنگ زیب نے اس کے ماتھ کی تھی اور ای و مدر تلکی ہوں ہا، بین کے ذریعے اس نے اُسے مینسایا تھا۔ بدارے سے ۔ اس مبعب سے اس نے آمو کما روی کا اور اُسے مزوری ہلایات دیں بی یر کاربندرہ کروہ کے شیوا جی

شاه عالم ف برسيط طراق ، أن إن ، ا دركثير فرج كما تدو في سي كون كيا الراوشات كون بشك وس برزار سوارره مك - إب كويملوم مخا كدست و عالم في الحقيقت بغادت كريف كا الرينوي ہے۔ پی شاہزادہ اُرام سے سفر کرتا رہا یہاں کسک وہ اورنگ آیا دبینے گیا۔ اس شہر کے پاکسس کی ایک دیمانی ایک دیمانی کی اس کے بیس بی شہزادے کا نہتے ہیں۔ اس مصنوعی دیمانی سنے اُسے وودھ کا ایک بین کی بین کی ایم یہ کریاں، دودھ اور بھی نررکتے مبت ہیں۔ اس مصنوعی دیمانی سنے اُسے وودھ کا ایک برای بین کی ایم بین کی اور بی نمانی کیا گیاتو اس میں سے موم ہا ہر کیا ہمزا ایک رہونکا رہے جہزا ایس میں سے موم ہا ہر کیا ہمزا ایس رہونکا رہے جہزا اور سے کے پاس لایا گیا ، اس میں برنکھا تھا :" میں، شیواجی، یہ جانے کے لئے کی دورھ کے اس کا گیا ، اس میں برنکھا تھا :" میں، شیواجی، یہ جانے کے لئے کی دورھ کے برای کو رہا ہے تاکہ میں اسے میچا ان کوں ، اس وودھ کے برای کو آپ کو آپ کو اُس کی تیزی کرتے ہوا گر اس اِس نے لئے ہوت کو گیا تھا ہوں۔ اگر میرسے فائن کو اُن تھا ہوت کی تیزی پرتیے ہوا گر اس بات نے لئے اُس کے گزائر کرنے کو ایک کو تیزی پرتیے ہوا گر اس بات نے لئے اُس کے گزائر کرنے کو ایک اور کھا ۔

بنداس نے ٹیوا کی وضافت کے اور اس میں دوستی کا افعا رکیا اور آخر میں اس سے
میٹردہ کیا کہ ایسی صورت ہم (سب کا اس سے باپ کی ساری قری اس کے ساتھ ہے اور قام مرفواد
اس کی طرف میں اکیا اس کے لئے یہ بہتر (سوگا کہ و بنادہ کرے اور اپنے باپ کے ساتھ وہ کا
کرے جواس نے شاہ جاں کے ساتھ کیا گھری نے یہ جواب ویا کہ موقع فقیمت ہے اور اگر
اب اس نے کوشش نرکی تو پھرائے ایسا موقع کھو (ایک نے سے گا۔ شاہ عالم نے یہ سری کر کرشیو ابج
میما اس کوشش میں اس کا شرکی ہم و - اس نے یہ وعدہ کی کہ اگر جاشش کا رگر مہدئی تو وہ اے سامے
وک کار اج تسلیم کر سے گا اور اس سے کبھی ایسی یہ عمدی نہ کر سے گا ہے باپ نے کی ۔
شاہ میں نہ نہ اس کے باپ نے کی ۔
شاہ میں نہ نہ اس کے باب نے کی ۔
شاہ میں نہ نہ اس کے باب نے کی ۔

کلحاکہ وہ اس کا ساتھ دیتے اورا ورنگ زیب سے بدلدیلتے اورا (رنگ نے وی کی جنگ بھیاکہ وہ اس کا ساتھ دیتے اورا ورنگ زیب سے بدلدیلتے اورا (رنگ نے سے دکھ نیس بھی تیاری کے لئے۔

ہینڈ کے لئے ختم کرنے کو بخوشی تیار ہے لیکن کسی بڑی جہم کی تیاری کے لئے۔

ہیں اوراس سے بومز وری ہے کو اُسے ایک گرافقد ررقم بھی جائے۔ اس کے دوا اس کے است اور اور کا بھی اختیار مانا جائے گروں کو چلے گئے تھے۔ معاور از بر المحت کا بھی اختیار مانا جائے۔ اس کے بعدوہ اس سے است اللہ اس کے بعدوہ اس سے اللہ است اللہ استار میں بھی اور کا بھی اختیار مانا جائے کہ کہتے رقم بھیم گئی اور اُسے ہر جیاد مہنب

وٹ مارکرنے کی ا مبازت کھی مل گئی - اس طرح وہ پھرامیر پوگیا- اس نے بہت سے آدمیوں کو فوق میں ٹنامل کیا اوراینے تلعے کومشخکر کیا -

ای وقف کے دول میں ثناہ عالم نے اپنے سرداروں کو سمر لیکا سے رکھا بھیں اس واردوں کو سمر لیکا سے رکھا بھیں اس بات کے سخت اسکا ات سے کدوہ ٹیواجی کی ملکت میں داخل نے جرن - اس بب سے ان سرداردوں نے بواجی داقف راز نہ تھے اورنگ زیب کو خطیر خط تھے متر دع کر دیتے - انہوں نے بوری دائن کے ارادوں کا انھیں کوئی پڑنہیں میتا - ان سب کا وقت نواہ مخواہ نسائع جو رائے دیشے داروں کی طرح د میرخال میں خواج د میرخال اور کی کو سوال کا در داروں کی طرح د میرخال سے بھی خط کھا تھے اوروں کی طرح د میرخال

ورنگر دیشے تھے ، دہذا کا اس سے دا تف بی تھا جواس نے بیٹے کو دیئے تھے ، دہذا ک نے ہر بات پرت دہ کی سردارس کو یہ جاب دیا کہ وہ اسکانات بجا لاتنے رہیں اور شاہ عالم کو تھے۔ کام نویس کا سرنے شاہ عالم کو تھے۔ کام نویس کا سرنے شاہ عالم کو خطوط کھے اور اس کی کارکرد کی کارٹ تی تھیں کی اور پر کھی کرتم شیراجی کے سئے شونے کا بن

مالات اس طرح سفے جب ل ملا نے و فن کرتے ہوئے کہ اب تیواجی کی تس ہوئی استیواجی کی تس ہوئی اسے ایک اورخطاکھاجی میں اس سے پنواجی کی اب وہ اس کے ساتھ سفنے میں دیر و کرے کیونکہ فررٹ ہیں کہ کہ بس اورنگ زیب کی اپنہ نہ جل جاب فرائی نے جاب ویا کہ میں آئے کو تیار مول مگر میں اس بات کی تعلی علی ہوئے جا بر ان کمی الواقع راج جونت نگھ وارو و میں ایھنا اور دو درسے مروار آپ سے ل گئے ہیں ہے ب میرے کے اس کے موات کے آپ کے ساتھ ل جا وُں گا ۔ اس جاب کے ساتھ کی موات کے اس کے موات کے اس کے فرائی میں شاہ عالم نے داجمہ فرائی میں بی مروار نے و میں ایک اس کے فرائی میں شاہ عالم نے داجمہ فرائی میں شاہ عالم نے داکوں سے محتلف میں کئے تھے ۔

يه وكه كركد مروار ون كى بيتر تعدا وف بناوت كي مبدنات يروسخد رويية

نے دلیرخاں کو حکم دیا کہ وہ دربار میں حاضر ہوکہ اُسے اُس سے کھے کہنا ہے۔ گفتگو منیا وت سے التعلق برنى تقى اورشاه عالم كويراميدتني كرجب ووسب سعة آخري دبيرخال كولجوا ئے كاتو ووم کول کی مثال وے کروہ با آسانی اسے بھی اپنی مبانب کرے گا مکین دبیرخاں کوساز مستس کا پتہ لیا تھے کریہ جانتے ہوئے کہ اورنگ زیب کتنا تیزے اس نے شاہ عالم پر باعل بھروسہ ند کیا ، یول ر کریرساری سازش محف و کھا وا ہو۔ پس اپنے آپ کو بچانے سکے گئے اس نے شاہ عالم ہے ا دیال چرمی بادشاہ کاملازم بول اس سنتے مجھے آپ سے دربارے کوئی تعلق مہیں ہے۔ اس وقت میں (بدان میں میں میں میں اور جس ممت بھی آپ جا ہیں مجھے اور نے کے اپنے مسلتے ہیں -اس تسم کا حکم تو میں فرا جھا کہ نے کوتیا رہول سو میں آپ کے دربار میں نہیں آؤل گا۔ ولیرخال کی بی مت تبدی کرنے محلف شاہ عالم کامرکوشش ضائع گئی اس سلے کہ بازشاہ بد عِاتِهَا نَعَاكُوا كِ ابْنَ نَكَامِول كِ الْجَلْكُروك ويكن عِنكه يرمروار مِنْهم ك نشيب وفرارس وألف ہوچکا تھا اس لئے اس نے (کیا کو کام سے در بارمیں ما منری کی ہمی نہ جوی-اُسے پر تیز تھا کہ اکر فی الواقعی شاہ عالم نباوت کر کے مطنت (رفالف بی مربعات تو بھی اس غیرما دری سے اس کے ام کر بٹر نہ گئے گا س لئے کہ یہ اس کی وفا دائری جبرت ہے اور یوں اس کا احترام فائم ہے گا۔ یہ دیکھ کرکودہ دیسر فال کو قائل نہیں کر لان شام کا ہے وہ عمد نامے جن پرسر داروں نے وتخط كئے لتے تيواج كے إس رواز كرويئے - برلي كو يجاكر جي مقصد كے صول ميني اب كورنار كرك ملكت رقيصة كريف يس جركمي روكتي سب وويكي في معاص ادراس كى طاقور فوج کی امانت ہے ۔ اب وہ اسی نجنة اراد سے سے کوی كرسوال وزواست کی کراپ وہ دیرنہ کرسے اور اس طرح اوزگ زیب کر (دے کہ فرائی کا مرقع نرفرانم کرے۔ اس کے کر فی الوقت اس اشاہ عالم ) کے پاس دس سزار مو<del>روں اس</del>ے بیارہ ان کے ماتھ وہ اینے باپ کی زبر دمرت فوجوں کی جراً ت وہمّت کا مقابلہ ( لیکھیا کھی ساری دنیا کربتا ئے گا کہ اس کا مدو گارشنو بروارشیماجی تھا ہو ا درنگ زیب کی تعارف کابرا مرامرسی بجانب تھا۔ اس طور ثناه عالم في ميدان منبعالا اوربداعلان كياكه وه ولي كى طرف كوچ كرر إسب الك

رُرْنَا رکر کے نو دیا دشا ویں حائے -اس اِت کے مطابرے کے طور پر کر کو ایاب اوشاہت اس كى ب ، اس في مروارول كى نخوابول بين فابل فدرا صلف كئے ، حكومتي بخيس ، حاكر رعطا كبراود خراج معاف كئے ۔ اس طرح سارے ملك بين بدا فوا و پھيل كئى اور جيسا كد بغاوتوں بي منوا ب معفن اس بات سے خوکش موئے، دومروں کورشکایت کمی کدوہ تباہ و برباد مومائیں گے کراپ وہ خوش ماليج ا درنگ زيب كى حكومت بين كيل رسي تنى ختم بو بائے گى . يرسب بچول كا كيل تحا كمر اس كيل و المرباً ورده وك يرجابت في كرمازش بوكرين بادنياه كي التي بهت فاره بنديتي -کا ہرا ورنگ زیب بہت خوفر وہ مرکوا اور اس سے اس بغاوت پر بڑی پیشانی کا مظاہرہ ب كا بناك كيف ك لية إلى ف خزاف كا من كحول ويا ، بناك كى تباريان موف كلين الد و میں کئے ساہی بھرتی کرنے مشروع کئے۔ اس دوران میں اس نے نعانی خال کو من من روان کیا اکدوریائے تیل کے گھاٹ پر قبضہ کرلیں ۔ یہ دکھانے کے ے اس نے سونالا د نے کے لئے محروں اورا وطوں کو اکٹھا کیا اوراس ورہے فدائی خال نے محرزہ مقام بر ڈیرہ ڈالنے کے بعد س کے کراگرا ک آ دمی ہی فوج میں یا تی ہے تو شاہ عالم کو اُگے زارِسے دیا جائے گا کا افری اُگ کوئی تباہی ہو اُن ترسمی اوشاہ سلامت کے اِس

إنا وقت مركاكر وہ جال جا بيں عامكيں۔ فول حال ما ديسياسي تحا يكن اس نے يرسيمن س مے کیا کہ بادشاہ کی نوشنو دی حاصل کر معامضه كالبيت كالجي كيدنه كجدا نلازه

اورنگ زیب نے خوفرز دگی کا مظاہرہ اس سلنے میک اس علا ادریخی بات یہدے کہ اگر اتنے جمل فریب سے تیرنٹ نہ پر ارنا کر آلیا ہے کہا کا کے مزورت اینی فطری معامل نمی اوراب بهب کے تجربے کی بنا پر اور وولت و طالت ماصل کے کے متعامد ک عمیں کے مید شیرا جی نے اس بیالاک و مڑی کا اس طرح خاق اڈایا کہ اکر شاہ مائے سے سے ک بجائے اس نے اُسے یا ملعا کریو کداور ایک زیب کے یاس محق دی مزار سوار لی جبر مل

ا يك لا كحد مين مزارس زياده ميابي بي اس سلت اس حجم ريم اليك بي ما سكت مرد اس مين كاميا بي حاصل كرنا بهست أسان ب- اس دولان مي مين بين يينيال ركفون كاكد دكن يركو في حملدت كرسك ادر باللي يه وعده كراً موں كد ميں اس ماليہ سے زيادہ وصول مذكروں كا سواورنگ زيس فيصب ود دكن وبدا تحاميت كمنظوركما تخا. اس جاب ست نثاه عالم ربحلي توٹ يڑى - اس سف فورا بادشا ہ كومطلع كيا جيكوني ستعدى د کھا سفا کے اس نے بیش قدمی جاری رکھی ۔ مزید براں وہ شیوا جی کو خطابی خطا کھتنا رہ اوراتہا کرتا را کو وہ اس (زک ان راس کا ساتھ نہ چوڑے ،اس سنے کومحن اس کی رہے ہے اس نےاس معاطر میں عمل تعدم اللہ فیصلہ کیا۔ اب اگر اس نے اس کی عدد مذکی تو اس مہم کوسر کرنا ناممکن مو كا حق يه ب كون والمحال و الركوني اورمزاتو وه اس عال مي ميس ما البين سنداجيني اس اِت پراٹرار او کرو و منگر وی سیج واس سے کہ اِتھ مِن طوار موا در دو مرونی اڑ انے کے لئے بالكل تبارمودا دركسي طور ولاز كم الكافعاد على في محف يرجواب وباكر ثنام زادت كر آ م بعد كرابك كرنى عابية اوراكر قيمتى سائ كون قف النيخ ترماه الين دوست يرعمينير جروس رسلتا ب جن مرداروں نے مید اموں پر وسخط کتے تھے انہاں نے شاہ عالم پر زور دیا کہ وہ ان کاساتھ نہ چوڑ نہ ہی باوشاہ کو آنا مرقع رہے کہ وہ فرج سے کر ایس اس اس کے ساتھ کر این فتی مرکی ا درنیا ؛ دشناه منطه گا، امنون سفییش قدمی مبار کاکسکی - 🖍 جب ا درنگ زیب کو بلقین موگیاکه اس کی مراز ا ومو کا دیا ناممکن ہے ، اوراً سے بینوٹ بھی بنراکد سرداروں الحصر البحر نرت رینے سے کہیں حبوث حقیقت میں نہ بدل عائے ، تو اورنگ زیر اس كويه حكم تحاكدوه ايك إنتساناه عالم ك كروس كى نام كورس الدود التدمي خطائعمائ ساتدى كوك داراً واز من يركي كشنشاه ادربك يربي کہ وہ جال سے آیا ہے وہ اں والیں مائے اور ایک دیم آگے نہ بڑھائے ان الفاظ كوس كرشاه عالم رينوت طاري مبوًا- اس كايجره بيلاير كبا او شباعت سح بجائے پریشانی کامطام ہ کیا اور برا ن پورا وراوزگ آباد کی مانب بیٹا اب تاری ای توف اور پریشانی کاخود اندازه کرسکتا ہے ہوسرداروں کو دحق موتی رسب کے سب فرآری است موجے تھے ہوئی رسب کے سب فرآر اندازہ کر سکتا ہے ہوں کہ ایک تفاد بیخلیقت سبے کرسب بہت پریشان موسکے ، یہ جانتے موسکے کرسب اورنگ زیب ان فقاروں کو زیخشا تھا جو اس کے سب کرسٹ بہت کے سا ف کرسٹانیا بھا جو اس کے ساف مود مند تھے تو وہ مجالا انجنیں کہنے معاف کرسٹانیا ہو است تحت سے آنار نے پڑی گئے

نیماجی کے خلاف بحرے بنگ متروئ بوگئی مگری بلدادرنگ ذیب کا احتبایرادادوں

پراے افغال تعالیٰ المخیس و بال سے ہٹاکر اس نے دوسرے سردادوں کو مفرکیا۔ وگرمٹراوں

کے علاد داس کے بھا ادرخاں کو بھی بھیا جی سردادوں کو ہٹایا گیا ابنیس دوسرے مقا مات پڑا بھی سلام اورنگ ذیب سے اورنگ ذیب سلام اورنگ نے بسیدان کیا گیا ، اورجب کی دو ذوہ رہے اورنگ نیب انجیس ایک افغیس ایک بلا کے دو می گرفت تق کر کا رہتا ۔ راج افغیس ایک بلا کی دویائے مندو کے پارسیوا گیا ۔ راج نے اس باد کر براس اورنگ زیب اس فرسے ذکر کو کمیں اورنگ زیب اس پر مدرک کے اس باد کر براس اورنگ زیب اس فرسے ذکر کو کمیں اورنگ زیب اس پر مدرک کے اس کا کھرار خواد دیگ زیب کا تھی ہو مور و دکن کوشیوں جی کی وی مور و دکن کوشیوں جی کی وی ما دو نگ زیب کا تھی ہو وی سے اور پیچا پور پر مال کے اور پیچا پور پر مال کے اور پیچا پور پر مال کی اورنگ زیب یہ بات مباتا تھا کہ دوب کی دو پیچا پور کر دیا تھی کہ دوب کی دو پیچا پور پر مال کا تھی کہ دوب کی دوبال کو دی تھی دوب کی دوب کی دوب کی دوبال کو دی تھی دوبال کو دی تا میں کہ دوبال کو دوبال کو دی کر میں بعد میں کروں تھی کا کہ دائی تسلس کو دی دوبال دی دوبال دوبال دیا ہے کہ دوبال کو دوبال کی دوبال کی دوبال دیا ہے دوبال کی دیگر میں بعد میں کروں تھی کا کہ دائی تسلس کروں دوبال کو دوبال کی دوبال دیا ہو دیا کہ دوبال دیا ہو کو دوبال کو دوبال کی دوبال کو دوبال دیا ہو دیا کہ دوبال دیا ہو دیا کہ دوبال دیا ہو دیا کہ دوبال کو دوبال کی دوبال کو دوبال کی دوبال کی دوبال کو دوبال کوبال کو دوبال کو دوبال کو دوبال کو دوبال کو دوبال کوبال کو دوبال کو دوبال کوبال کوبال

بندوراد صور ال ایم قیم وہ ہے جو اپلی الم جسک بال منڈادیتے ہیں ہیاں جماکہ بلکوں کو بھی منہیں چھوڑتے ۔ اس بعب سے انہیں کو ان کے جو اپلی منہاں کے ان کے دن ان کی تعداد ولی سے جالی سے بالم کی ہم کا کہ سے جالی ہے دن ان کی تعداد تقریبا کی ہم براتے ہیں ہم ان کے دن ان کی تعداد تقریبا کی ہم برائے ہیں ہمزار موجاتی ہے ۔ نہان ایک بہت بڑی جیل میں ان ایک جو تھے منگو کے چوٹے بیشے کرت شکھ کی ریاست سے فی ہوئی ہے ۔ نہان محتم موا تو ایک بورسی مادور فی نے اعلان کیا کہ اگر تم سب میرا محکم ما فو تو میں تھیں وتی شہر رہنا ایش کر اووں گا ۔ اس میرا محکم ما فو تو میں تھیں وتی شہر رہنا ایش کر اووں گا ۔ اس میرا محکم ما فو تو میں تھیں وتی شہر رہنا ایش کر اووں گا ۔ اس میرا محکم ما فو تو میں تھیں وتی شہر رہنا ایش کر اووں گا ۔ اس میرا محکم ما فو تو میں تھیں وتی شہر رہنا ایش کر اووں گا ۔ اس میرا محکم ما فو تو میں تھیں ہی کیونکہ اس کی ساری فرج شاہ عالم کے ساتھ سنیرا میں کھونان

ہم رکتی ہے نہوں نے اس پیشکش کوفیول کرمیا ا ور آنی تیزی سے دِ لَی کی بیمنٹ کوچ کیا کہ حب برخ كريس منحى قداد بجك زيب بريشان موكيا - اس في ان كيفلاف ابيت وس مزار سوار بيعيد -لنڈوں نے بڑی ہمت سے مفاہد کیا ۔ ٹرھیا نے اپنے جا دو کے بل رائیس جائے رکھا بہاں ککے دیگ أرج عكيت كالمنى - اس تتيب وه يط كى بسبت اور زياده برينان مرًا - وه ولّى سے نداه كون المتين يلے تھے كادرنگ ذہب نے مبتنى فوج وہ اكٹنى كرسكانى تخا . اُسے ان كے مقابطے ر دوانه کیا . براند میر گفتا اس کی اطّلاع اُست مخطر انتظامین حیا تی تقی رلیکن ده برمحرکسس کرر یا تخا کریر وگ جاو د کی مدور کی بنیراتی از ی کوشش نه کرسکتے تھے ۔ اس سلتے اس نے خود بڑی جانفشا نی سبے بست سے تعوید کھی درجلے بیال نیس اعتبوں اور گھوڑوں کے سرول براور مجندوں سے اندوریام بوسكتاب كدبه كسي بسي ووي كوميست اسبان يشك مو بلين يه تو توريون كي تقدر ب ربع المانداري مي مي إت ايا الدى سے كتا موں ك بهت ہے وگ ان رئیس المجنے کا اگرخنائق پر نہ ہوتے تو بی کسی ندنگنا ( غربی ایک کا بات زنجب مونا میا ہے کراورنگ زیب ائ تم کی حرکت کرا تنا ۔ وہ خورجاد و لو کے کا اسے حیاک مرسول سے نظر آ ارف کاعمل جس کا فرکت کا من حیا ، اللہ من کا اور کے کا عدال منا ، اگر اس نے بانشنال کے احمد بنا ، یوں کہ یمند نخت کھونے اور جان گنوانے کا تھا۔ ک اِت کی کوئی مبابغہ مہیں ہے کا ور گئے ب تے ہوخطرہ اس وقت محسوس کیا، ایسا خطرہ اس کی بقیم زنگر کی ہے۔ کے پاس بہت کم فرج ہتی وان تعویْروں کی قرت نے "منڈول کی فرت سلب کردی اورایک جنگ مرکر مینے کے بعد اوٹر حیا کے زور ٹینے رہی اانہوں سنے آگے ٹر کئے سے اور اورا کے بادونے بوری بورٹ کے جادو کو دیا اور" منڈوں کے سرائے کے بیٹھا تمام مارے گئے۔ اس محد بندا وزگ زیب کی شمرت بحثیت ولی اللہ ٹر عدَّی گھ اس نے ان نقیروں کو بھا گئے رجب رک ہے۔ جب میں و لی میں وارو مٹوا سس کا تذ توجي في وكيماك تويي المي كك ميدان مينفسي بي ٠



من گذرنے والول نے کما کہ میری کم کا شکا مزموں کے باعث مرحود گیاہے - بیں نے یا کہ میں تو ایک غریب سافر مول - اس رات اللہ نے مجد سر رحم کیا - آدھی رات کے قریب ئے اورا منوں نے بتھر پھنگئے تشروع کئے جس مریمیں ا فرچھی گبا ا ور ینے مان زم الشیک کوئھی اندر گھیدے سے گیا جے میں لینے ساتھ لایا تھا اور اس طرت و برا المار یک دوں۔ ساتھ ہی انہوں سے دروارے کو برجیوں سے جیدنا اور ت کیا۔ میں نے انھیں لقیق ولایا کہ میں غریب اّ ومی ہول اس کے میر ر بنون سے میری ایسی کھیگی بندھی کھی کہ منہ سے ایک نفظ مجی (فا واقعه اورًا حب كسى نے مجھے يدكها تفا كه ميرى كمركے يشكے مين وتي بيرے ک لن پراً مادہ میں - اس سئے میں نے دوزنجیری بالمجنگیں اس برای اس برده وگ بحاک مگنے اور مجا گئے یں سارے گاؤں کر بڑی صیبت کا سامنا کروائے بعاشت إزاركو لوشت ادر لوگوں كوقتل كر ا در همول کو ارکتا مؤاکم کال دو کان می خود کو محفوظ نر مجھتے سرے يربيني كررك كميا . درواره كها وكيدكر مين اندرو اخل مجرا اورجند نسيف چراه كرسائبان مين بنيا -يهال ميں نے نزو كومخفوظ بمجا گر الك مكان حسن كا وي سناقاب کرے سے وصال نوار المركز الله ويجه وكيدكر اس في برئ زش رو في سے اليون الله كا حكم ويا . بين ف أنه تباياكه مين مسافر مون اوربا زارست بمعاك كر آيا مون جهان چرون سن بحد لوث كالم موروازه كعلادكم ئر اپنی حیان مجلنے کے لئے بہاں آگیا جول · اس بانٹ کا اس برکوئی اکٹر خوا اور اس برخ با برنطلنے برعبورکیا ۔ ہی بہت تھاکہ اس سنے تھے کوئی نقصا ان مہیں بہنجایا ، ہے تو میں بہی مجھانت کر حب کام کا اُفاز ڈاکوؤں نے کیا اس کا انجام یہاں ہو اب میں ایک مندر کے وریرسنجا جا اور بہت سے آدمیوں نے مٹر کو ل بوچیڈا درہرجارجانب تلواروں کی باڑھ سے پناہ بی تقی۔ وہاں تھی مجھے اُسانی سے پناہ نا وہاں ایک برم بن نے مجھے تقہر نے نہ ویا اور دھ کا و سے کر باہر نسکا لینے دیگا میں بدسی خدا نے اس کی

کا بدار ایا کیوز کر حبب وہ مجھے وصکا وسے رہا تھا اسی اٹنا ہیں ایک بیراس سکے بیروں میں نگا اور مجھے اس يد منات بل كنى - ليكن مين بيلى دوكان مين زكيا اس الت كر مجه وريفا كر كهين يور يهرندا مائين -ال الله الراز و كريكة بي كريس في كتني ريشا نيون بين رات كذاري على البيع بهت زيادة تعييف وں کی مرئے میں نے دنگ جائی بھر تھوڑا ساگرم یانی بیا۔ اس سے بعد مجھے تھے ہمر لی حس میں و في علم خارج مني اور مجيدا سيسكون بلا-تفريدي ركھتے موتے ميں اس مقام پر بينجا جال سے دريا يا ركزتے ہيں - ير دريا فاصابورًا تھا گرباں کا تبال التیں ، میں نے کاری کے ایک شختے پر مٹیر کر جو جار انڈیوں پر بندھا ہوا تھا۔ درا باری ۔ اس کے بعد میں کا ملطنت کی حدود میں یاز اُر اے مقام پر پہنیا ۔ یہاں مجھے مجارکتے تلعے کے دورت ل میں اس میں کاغربت پر رحم کھاتے ہوئے امیر کامهان نوازی کی ، دویے میرے اور گھر دیسے سے میر کی بدو ہے کہ اسوار مور میں نے اپناسفر عادی رکھا اور اورنگ آباد بہنے گیا۔ وبلول ك اورائيس كواك طالات سي كا كاه كما بين وإن زياره برت نرشهرا اور دِ آلادان جرمُط بيهال يَنْجَة بي بهتيري عورتول نـفجست ٹادی کی بیٹی کٹس کی اور مجھے کیڑے اروپ لادی کے بینے کی چیزوں کے تھنے ایسے ایک نے تو مجھے کا س تنرفیال ایک گھوڑا اور کیڑوں کے لئے لائبورت کی ن بھیے۔ بیں راج جے سنگھ کے چھوٹے بیٹے کرت ننگہ کی فاقات کو گیا ۔ اس مجت کی پلائی ہاں سے باپ کو مجد سے تقی اس في محدي وي د كاؤهاري ركها- ايك خلعت روز مذکے گئے مقرر کئے اورا یک خولصورت مکان مجھے رہنے کو والسرح عامد تھے ا درجو تجہ سے برجاہتے تھے کرپیونکہ میری کوئی المازمہت منگ<del>ری ہے</del> كتحت لين اخراجات بورس كرف ك لئة ال سے وزح ارت كور ا كيثرون بينء كلحوثرول اورظا زمول تببت وكجد كرسخت اجنبها ببكوا -كوئي اجنبي نبین مونی اس مک میں بڑی مصیبت ورایث نی میں سی گذارا کرسکتا ہے -دِ لَى بِينِ كر مِحِيطِهم مِرًا مُ مِحف تفوظ ى تدت يسك بى بادشاه ف تساكو كالمحصول حمّ

کا بہب ایک خوفناک واقعہ تھا ۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ چنگی اور محصول و مول کرنے والے نبایت کے شرم اور بے بیاتھ ہوتے ہیں ۔ یہ لوگ کسی اِ عرّت اُ دمی کو نہیں بختے بجرزان کے جواعلی صب برناز مول بالخصوص سلمان ، جو بہت جگرتنی موجائے ہیں۔ بڑوا بوں کہ ایک سپاہی جو بہت پرنزگا وی کا دیوں کہ ایک سپاہی جو بہت پرنزگا وی کی کوردے وار گاڑی ہیں گئے جیسا کرمسلمانوں کا طریقہ ہے ، فہر میں ماخل موزا چھا کہ کا زیرے ایک کا زیرے نے اس کا کا دیو ہے کہ جگر کا اور پوچھا کہ کیا اس کے پاس تمباکو ہے بہوار رو لیے دو اور اور کا خوشی کرتے ہیں اور بہی وج ہے کہ جگر کا محمد کیا رمحف اس شہر کے گئے بردار رو لیے دو او اور کا خوشی کرتے ہیں اور بہی وج ہے کہ جگر کا محمد کیا برخشا ہو ہندوستان کی بردر مول کرتے ہوں ہوگا ہوگا ۔

ول میں ایک برس میں سنے شان و شوکت سے گذارا اور عزّت سے روز ہا کہ اوشاہ کے عظم سے کرت ملے دوز ہا کہ اوشاہ کے عظم سے کرت ملکے کا تباو لرکا بل برگیا ہے میں سنے برطے کیا کہ لاہور جاؤی اور شود کو کھیلے مشکد کے وال اور میں میں دل میں یہ کام شروع ماکر سکتا تھا اس سلتے کر میال میں جس کئی بور پی موجود تھے سجکہ امور میں دل کے

لا ہور بہتے کر مجھے علم ہوا کر محدا میں نمال و ہال کا صوبدا رہے ۔اورنگ زیب نے اُسے نیا اُٹر ہے دعدے کو لیررا کیا نھا - بھیسے ہی میں 8 مورمینیا میں سنے اپنے وبھورت کالینوں ا درو گر ساز و (ال کے اور دقت تک کے نئے سرائے میں قیام کیا جب تک کو قیمنا سب مکال نہ ہے ۔ ہیں نے برفدار خال کا مادن کوائے برے بیا جو دارا کی فرج میں برا سردار تھا ،اور اینے فا زموں کو بایت وی کم اگر کو ٹی لیک بھیے فرق کی طبیب تباتیں - اس طورسے بہت سے وگ مجیرے لئے آئے . ان کے یفظیر کی کوئی کمی ناتھی یوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیزی وطراری میری سرتست میں ہے ہیں لامور میں بالکرم مرکب کر بہا ی ایک فرنگی طبیب آیا ہے سونہا بت نوش اخلاق طب السان ا در تجریه کارہے / بن منت علی بہت نوش مُوا لیکن میرا ول وحراکا نخا اس سے کہ اس دقت کر مجھے کو ٹی تجربہ نر تھا۔ ﴿ اِن تَعَالَىٰ فِے جوہم سب کا الک ہے اپنی ثبان خدا و ندی ے ایک ایسا علاج میرے میروکد کا کیا ہے۔ بس مکان میں میں تعیم تھا دہاں لیک میں عرب مجدے منے آئی۔ اس منصبے تبایا کہ فاضی کی بیوی مخت علیل ہے اورسارے میدون کی اور اور اور است است واب وے وا ہے اس نے مجھے یہ التھا کی کرمن فاصن کے گھر جالا اس کی حورت کو دیمیوں کر آیا اس کا کوئی ملات ملن ہے یا منیں واس منے کہ تمام اطبابی کہ یکے تھے کو اگر کو ای کسی اس کا علاج کر دے تووہ اپنی تمام کما ہیں جا دیں گے اور استخص کے شاگر دم حائیں سے کی اس مورت کی ہما ری کے شعب ق برصیات میدسوالات کے اور اس سے کہا کو بھاری عبان لیوا ہے ہے۔ بی نے بڑمیا کو یر کد کر والی بھیا کہ وہ یے اور میں آ ا ہوں ا بیں اپنے طاز موں کے عمراہ گھوڑے پرموار موکر کاننی کے گھر <del>انجار گ</del>ے مرلین کی نبین دیمیں معلامت شدید تھی اورنین کا بندنہ سینا ، زہی میں بیاری کی تھیل کہا نے پندا بیف خوں ربھروسرکیاجن سے بارسے میں مجھے کچھ طوبات تنیں اور بھرا پہنے سوالا یں برسوخار باکد کوئی الیبی چزیاد آئے ہویں مریفن کومرض کے افاقے کے لئے دون کیا کہ مربین کو اجا بت مو ٹی ہے یا منیں اور امنوں نے مجھے تبایا کرکئی ون گذر گئے اور اے ا

نہیں ہو نی ۔ مجھے ابن علاج تر ورا کرنے کے لئے یہ کانی تھا اور میں نے اس بڑھیا ہے گا کہ اب صرف یصورت ممکن ہے کہ مریق کو صفتہ دیا جائے ۔ بڑھیا اور بریش کا بٹیا دو لوں ہی اس کے نام کے ۔ بڑھیا اور بریش کا بٹیا دو لوں ہی اس کے نام کے ۔ بڑھیا اور رہے کہ نام کا بٹی ہیں کہ ضرورت کمی فافوں کو منہیں ماتی ہیں دو برائ کا بی اس کے ایک وزیرت کی تعاور اور کا بی بیا کہ استعمال کو بات کا کہ جند گھرائے اور میں اسے دو مطاور جے میں دول گا جن کا استعمال کونا ہے ۔

ر بیا کا از میں بیاتے وقت سب پر بہت سے سوالات اور جائع گفتگوے ایک تا ترجیر آیا۔
مگراب وہ و قرب آیا کی ان کو لاؤ مانو پی مختصہ میں تھینس گئے ۔ مجھے یہ نہ معلوم تھا کہ دوا میں کول کون
سے اجزا استعمال کر ل اور اور کو اندر میں بیانے کے لئے کون سا اوزار مو گا۔ بہت غور وخوش کے
بعد مجھے یا و آیا کہ گور کے بیر ہے ہور ویا گیا تھا وہ بنگل کا سنی ، بجدس ، گرو نہ مک ، روغن زبتو فاورد گرگریں سے باتھا ۔ بیں نے جیز ہے ہی اور ان سے ایک مرکب تیار کیا ۔ اب صرورت اوزار
کو نئی ۔ اس کے ہتے ہیں نے لوگ کا سنی اور ان سے ایک مرکب تیار کیا ۔ اب صرورت اوزار
کی تقی ۔ اس کے ہتے ہیں نے لوگ کا سنی کیا ۔ اور نئل کے لئے تقی کے بید کا ٹی جس سے سمان تھا کو
ہیتے ہیں۔ بیس نے ان سب کو مناس طور پہنے کیا ۔ ووا کو تھن میں ڈالا اور اس کے مماقع مگل کو
ہاندھ دیا ۔ تب وہ بڑھیا آئی اور میں نے ایک دیا اور اُسے ترکیب استعمال تبائی ۔ ہیں نے

میں نے اسے کہہ دیا کہ اگر تین گفتے کے المدن دریا ہے آر زدگھائے قوم ایش کی زندگی کی کوئی ایند نہیں۔ یکنا میرسے کئے ضروری تھا، اس کئے کہ اگر وائی رہنے ہوئے کے بھیے یہ کئے کو ہو کہ بیس نے قواس کی بیٹے یہ بات صور کا بیس نے دائر وائی بیٹ کے بیات صور کا نفا کہ خدا عبار کریں دو کا کیا اثر مقالے۔ کے یہ بات صور کا علامی میں ہو بیا دروازہ کھی گئی نے نما بیسے کوئی بہت بلدی میں ہو بیا ہو گئی اور اب مجھے اس بات کا وحر کی فیم بہت بلدی میں ہو بیا ہو گئی کہ کہیں یہ مربیات کے مرف کی خرز موجس کی مبارمیری وہ شرت خرج موجس کی خرز موجس کی مبارمیری وہ شرت خرج موجس کی بارمیری وہ شرت خرج موجس کی بارمیری وہ شرت خرج میں انہا کہ کھی مسلمانوں کی قور عاون سے کہی کو بیا سال ایم شہرت پر بہنیا دیتے ہیں اور اس کی برخلاف اگر پیسلے میں ملائ میں ناکامیا بی مو تو خوا و طبیب کتا ہوں کا اتفاق ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے برخلاف اگر پیسلے می علاق میں ناکامیا بی مو تو خوا و طبیب کتا ہوں کا اتفاق ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے برخلاف اگر پیسلے می علاق میں ناکامیا بی مو تو خوا و طبیب کتا ہوں کا

ادر تجرید کارکیوں زمور اس کی شرت رعبیشر کے سے بقد لگ جاتا ہے -ئيں سف دروازه كھلوايا - بور عياميرے بيرول بير كر كئى اور مجھے وعائيں دينے ملى - اكم تیا اکہ مربین کر بہت اُما قد ہے ۔ اسے کھل کر احابت ہوئی ہے جی میں استف مخت ممذے گ رميسي الله كالمن كالمنتكنيال بين اس نے مجھ سے بالنجا كى كديميں فوراً " فامنى كے گھر حاكر مربين كو ديكھ إ اور ملاہے جاری رہ کہ ۱۰ اس خبر بر ازال و فرحال ، میں نے اس سے کہا کہ بر بہت مزوری سہے کہ تجربه كارطبيل في معتم وكما جائد ، اس التي كم اكر من به دوا نه وتيا جو مين سف ال اجزا س و بننا موں تومریس نیشامر جاتا ۔ میں مرحنی کو دیکھنے گیا اور بترحیلا کہ اس نے گفتگو کرنی اورحامنر کار کری با نظر وسط کر دیا ہے۔ اب وہ پہلے کی نسبت بہت بہتر تھی اس سلے کہ مجھے برتیا پائیا تھا کہ وہ نہ کر سے مہمانتی تھی اور نہ گفتگو کرتی تھی ۔ کمیں نے بیرستر تھیا کہ اُسے ادراجابت موس میں نے لیے ایک اوی جس کے جذروزہ استعال سے بیٹ تھیک موگیا۔ ل مرين كواكس طرح طافت بيها في سروع كي كهیندسی دنون پس وه کممل طور پرص لا مور کے مشاہر میں اس علاج کا بڑا جریا جہا کہ جاتا ہے ہیں سے بس تھا اس لئے اس نے تمام طبیبوں کو اس کے علا ملک شے طلب کیا تھا ۔ اس طرح یماں اس فرنگی جبیب کے تعلق اِنین موسے کلیں جوموہے کو کھی از سر کو زندہ کی تھا ۔ یوں مجھے بہت سے مریفے کو دیکھنے کے لئے با یا گیا اور ان کماموں کی مردسے جومیر کسٹ ان اللہ تعالیٰ کی جہرا ف ے میں تقریبا ان نمام مرتفیوں کوشفا بخشنے میں کا ماب مورگ میری شهرت صوبراه مورکےصوبیدار اورشهراه بورکے حاکم(ا كتى- اس نے مجھے طلب كيا اور بياريول اور محن كے مرضوع براك طويل نوابش فام کی کرمیں اس کی الازمت اختیا رکرلوں شنخواہ کھوڑی رکھی منز اُزاد کی ساوہ اس تخص کے روبوں سے واقف نخا ۔ وہ اپنے باب میر عبد کی طرح نہابت نشک یں میں نے اس سے کماکہ جہال بحب ذکری کا سوال ہے مجھے منظور نہیں البتہ ج خواه أب كو خواه أبيسك فاندان كو بومين فررا محل مين فدمنت كسائے حاضر بول گا- مي

ہے وہ کسی قدر نا راض بُوالیکن میں نے اس طرف کوئی توجہ نہ وی اس لئے کہ شہر کے عمائدین سے میری دوستی تنی اور خداکی مرا نی سے میری طابست الحیی علی دی تنی اس سنے میں بالحجی طرح ماننا تفاكه اگر محدامين خال مجھے كوئى نقصان بيمانا جاہے تو محبى اس كى بمت زيرے گى- وہ الوئى ايدا كام نزكرے كاجى سے ديگر رؤساكويد موقعر كے كدود ولى درباركواس كى شكايت بيجين ك خلاف كوائي ال بات كا افسوس تفاكه مين اس ك دريا رمين ما صر نهين جونا مكروه اراين وہ برجانا تھا کہ اس کی بیری بجوں کے طاح کے لئے بیں کار آمد ابت بول گا۔ ں ان وافعات کا بیان کروں جومیری طبابت کے دوران میں روناہوئے العلم ورى ب بوملكت بين الموريذير موائع " اكدين زماني تسلسل كو فائم ركد سكول الترام المات يزنكاه ركمتا مون ناكه فارى كووة ماريمين معلوم موسكين جن ميس وه تمام بيس وأنهزاده جس كانام اسلام خال تفاع يرسوعرب سياييول كأعيت ل كاشك مي الناب المنظم- العناك زيب كي مينوا بش لفي كراك سلطنت كاماني لام نما ں نے اس زشتہ کویند نہ کیا۔ اس کے انکار بھیجیعدا ورنگ زیب نے جررا کاری سے کام صوری بنا ہا۔ اس نے اُسے بحا بورکے خلاف جنگ يت لا ناخنا ، بركماد يا كوكسى لرا ا في من اُست باطرح نثرزا فال نے (حربیما بور کی فوج کا ایک م اورنگ زیب نے کہیں بھی ایسے تفص کو معاف نہ کیا جراس کی برسال (۱۹۷۳) شادیون کاسال تھا۔ اسی ، بیرزادے سے مو کی - اسی سال اور ٹگ زیب سنے اپنی دوبیٹہ را کے بیٹے سے اور دوسری کی ثبادی مراد بخبر سکے بیٹے سے

بطان اغظم سے کی جیے اس موقع براعظم آنا را کا خطاب مل - اپنی بیاری جنیمی کی رخصت رسب گم ساحیہ وتی تا محصول سے مکامے اور ان کے ساتھ بیارسے بارسے مؤتموں اورخوبسورت زیورات الغالب ننادى كمعدا ورنگ زيب في شاهزا دي اعظم نارا كونبال كاصوبيا رمقرر كيا -الک برس تمادیوں کے اعث مسرت انگیز تھا تو یہ ان داخمات کے باعث غمناک بھی تھا جو روش آرای کی ا مامل کا دیں واقع برئے۔ اخوں نے این دھیے کے لئے نو فوجوانوں کومعسرا میں یں جیپار کھا بھا۔ رہم کارکردگی کا سراغ اور بگ نیب کی بیٹی فیز النسابیگی نے لگایا۔ یہ خاتون ویسے تو شادی سے فیلی نے زرکتی تھی مگروہ اپنی تسل کے مواقع بھی نہ کھنا، چاہتی گئی۔ اس سے اس نے مجدی سے دینواسل کے اوکم ان فو نوجوا فوں میں سے ایک اُسے مل عبائے -روشن آرا بگیمت مند کے با دیجلا بنی در کا است تبول زک و صد کے جذبہ کے تحت لاکی نے اپنے إب كوية تبا دياكه روش أرابكم لل تنا الت كاه مين كما كيم حيا ب احتياط ك ساتة لاشي مولي تو وه فرجوان براً مدمهت جو خوش بو المراه و تُحق تقلتهم - ديناكوير بنا ياكد و هيحربي اور الخيين تعبُرجراكم كربردكرد يا كيا- اسكان كريمان كوتوال يدى دور كالمنين مخلف طريقون ست ايك ماه ك انداند زخم كرديا - اپنى بىن كى از بيا حركت يرنار الله محرات الم المرات اى كى زند كى كوزېرك زیعے بختر کردیا۔ پس ای تمام باتوں کے با دجود سجو اس کے اپنے بھائی کو بادشاہ بنانے سے سے کیس است خوداس کے کلم کا تجربہ مجدًا اور وہ پیسے کی طرح مجھول کم رکٹی پیسٹے شہوت پرستی کی تشریت جيوزگئي -یهی ده سال تفاجس میں ثنا ہ شجاع دوبارہ زندہ مرگیا اس ہر اُن اور ماری معکت میں بُنظم کھیل گئی . بہت سے وگوں کا برخیال نھا کہ لگئی اصل شراده ب اور معيم منول مي تخت كا وعويدارب يكي وراصل د محف الم جودائے شدھ کے اس بار بیرشسور کررا تھا کہ وہ شاہ شیاح سے جو ارکان سے بھا اتنی خولیسے اوز نگ زمیب کےخلاف اپنی مهان کا ذکر کرا تھا کہ بہت سے وگا مركف سرائض كويونود كمراكس كاحرفدار بنآما وه ايك رديم وتيا اوراس س بترنخاه كا اس نے لیے گرونعزیا تیس مرارمیای اسٹے کرسے - ان وگوں سفٹکوں سے ذریعہ دیا ہے مذھ کوم

کر ہیا ۔ اب اور نگ زیب نے سرداروں کو مکم دیا کہ وہ فوراً دریا کے ساحلی علاقوں پر قبینہ کرلیں اور کسی کو دریا نہ عبور کرنے دیں ۔ سردار سرعت سے وہاں پہنچ گئے اور میں نے لوگوں کویہ کتے شاکہ ریک سردار کے کتے نے باغیوں کے خلاف ایسے عجیب و عزیب کا زامے سانجام وسیئے اور ان میں سے اتنے سارے سرگئے کریا لا خرائجیں تیجے البتنا بڑا ۔

کی اس است اس واقعہ سے بھائی شاہ شباع ہمت نہ ہارا - اس نے اس وحد سے برادگول کا بحراً ا عار میں جب وہ با وشاہ ہر جائے گا تو انھیں زیا وہ تخاہ اور بہا دروں کو اتعام واکرام وسے
گا الصور کی نابر زیادہ سے زیادہ اوری اس کے گرد اکشے ہوئے گئے ۔ تب امرنگ زیب نے
سے ابدال (فعلی بردنیل میں کے ماکم کو کھا کہ مجھے تجب ہے کہ اس بناوت کو فرو کرنے سے لئے نیا ہ ترد د نہیں کی گیا جس کے پینقل بٹھال رواز کئے کہ وہ اس امس بٹھال اور نفل شاہ شمباع کوزہر دے دیں داس میں کو گیا شاہ ہے گا فائم ہم ابودریائے مندور کے اس جانب سے شروع ہو گئی ۔ اس جس کے انتہاں جو کہ اور بال سے نشوی تھی الخصوص بٹھال ہو قتی ۔ اس جس کو گیا تھی اس جس کے اور اور بال دوریائے مندور کے اس جانب سے شروع ہو گئی ۔ اس جس کو گیا تو ہو گئی ۔ اس جس کو گیا تو دریائے مندور کے اس جانب سے نشوی بٹھال ہو

اورنگ زب کو یکم تھا کہ استان کو بھی اور ہے۔ اس بڑنگ کرتے ہوئے

اس نے اُس کو الیار کے تعدیمی قید کر دیں بالا کا کا بھی کر آئی مدت کے قیدیمی رکھ کرائے خود

اس نے اُس کو الیار کے تعدیمی قید کر دیں بالا کو اس کی صورت تھی شکا شیواجی کا با کا

بیجا پر راور گو گذاہ ہ کی نتی اور را نا اور سے پر رکے گون کی مسلم کے تعدیمی رکھا ۔ یہاں اُس نے اُس کو ایار سے

برا کر سلم گذاہد کے تعدیمی رکھا ۔ یہاں اُسے تھوڑی ہے۔ یہاں کہ ان اور سے ایس کے اور و اُس کا استان کو اِس کے استان کو اِس کے اور و رکھا جا گا گا اِس قیدہ کے اِس کے اور و رکھا جا گا گا اِس قیدہ کی اور اُس کے اور و رکھا ہے اپنیں ۔

بند نے کی ورکھا ہے یا منیں ۔

ایک دن اس نے بیٹے کوشیسپارے ایک سروانجیجا جبل کی جاروہ کی ایکا تھا۔ اس سے وہ پر دکھینا چاتہا تھا کہ آیا سلطان تحریب بیٹے موسنے کی خصوصیات بھرد ہی یا نہیں ، ماذم سروا کہس کے پاس لائے ۔ انہوں نے اسے تبایا کہ آپ کے والدا اوشاہ سل کے نے اس میں کے مجد کر باتی اندہ آپ کو بھیجا ہے ۔ اس نے جاتو انگا۔ خواجر سرا جو سرواسے کرایا تھا رہی نافی ہمس

رثے پر رکھ کر، جے اوز نگ زیسنے کا اُتھا ، بولا کہ یہ پیطے ہی ہے کٹا بتواہے اب کا نتے کے سا وَ كُوكِ كَا صِرُورِت سِن يملطان محد ف سِجواب دما كر بوخو د اس ف نهيں كا أما وہ اُست كھانے كرتبار ں سکوا ہر سرانے ہواپ دیا کہ تیدیوں کو جا تو نہیں دیسئے جاتے ، اُننا سننا نضا کر سعطان محیفے نبناک ادراس نے سردا انتخار لینے بوری قوت کے ساتھ خواج سراکے سریر وسے مارا۔خواج سرا واب والب ایا اور جو کھیاس سے ساتھ مران نظام کی اطلاع اُسے دی -اس یہ إدنتا ہے لیے بڑے کاشے اور سر کمیٹر کریہ کہا کہ وہ جنون کھی کسس قدر زر درت میر گا کہ آئی مترت کی قید و بند کے مال اور کیون کے ہندہال کے بندلج پڑتم نرموسال اس نے مکم دیا کہ اس کے بیٹے کی ماطرخوا ہ نگرانی کی عبائے اور دیں کراں اُسے پوٹیرہ طور پر زسر دیوا دیا تاکہ وہ بٹیا نظروں سے اوجیل موجائے جس نے دارم معالی میں معظیم خدمات سرائجام وی تقیس اور جراہتے باب کا آنا مطیع تھا کہ اس کے احکامات پر کو دلیا ہے۔ کو بھی گرفار کریا۔ سجن دن شهزا دے کر (میرم) کاب <u>دالا</u> تھا اُس دن اور نگ زیب شکار کیجیلئے میلا گیا شام كوائك بيني كى موت كى اطلاع بل اى النصف اوك الإاور بظاهر رويا . تب ائى سف بيني كى روح کو بختے کے لئے سورہ فاتحہ بڑھی اور حکم ہیا گیا ہے سے تعالیاں سے مقبرے ہیں وفن کردیا جائے۔ ودمرے دن تمام دراریوں سے ساتھ حسب دستور وعلی گئے مقبرے گیا ، وہاں اس نے ایک ترر اک سفید جادر و کھی اور دریانت کیا کہ وہ قبر کس کے ہے۔ یک کر کدوہ قبر واراک ہے اس نے حکم دیا کہ اس کی حیاد رسٹادی جائے اور کوئی شف جرو اس فائی ہے آئے موت کی سزادی جا اس كامتعدد تحاكد واماكى يائى ويون سےمشاوى حاستے -اس برس محدامین خال نے مجھے بہت پریشان کیا ۔ بادنیا دیے کی جگر کابل کر دیا تھا - اور وہ مجھے زبروتنی اینے ساتھ سے مبانا بیاتبا تھا۔ اس ودرے دعید کئے گرمی أسے بهت اللی طرح جانتا تھا۔ اس نے مجھے ا کے عنبی النے وس دویر روز وینے کا وعدد کیا -اس بماری کے علاج سے وہ نا اُمد موحظ تھا نے وحدہ فراموش کیا اور مجھے رقم نینے سے انکار کیا . بس میں نے اس سے من سے جانا شیں جاتہا۔

محمدایین نال کی حات یہ ہے کہ کہی خوص کو دیا یا کرسنے کی اجازت نہیں ہے۔
دریا کے اس کنارے پرخس پر کستیاں او گئی تھیں جو بین دباری خررمانوں کو دریا پارکوایا جا تا تھا۔
لیکن ہیں نے کچوالین میرکی کرکشتی راور کھی دیا یا رکوانا پڑا۔ ہیں جیسے ہی دریا کے قریب آیا ہیں
نے لینے فازمرں کو اگر جیمیا کہ وہ کشتی (نین کی ایک میں پہنچ جاؤں میں بہنچا اور میں نے کشتی
را ان کو تکم دیا کہ وہ مجھے اس پارسے جاست کی سنے نام برکیا کہ میں خررماں موں اور ممارت ان کی طرف سے دریا تھی ۔ راستے ہیں مجھے محمدا میں خال
کی طرف سے دریار کو جار واجوں جب میں سنے دیا تھی ہی جو رہی تھی۔ راستے ہیں مجھے محمدا میں خال
کے آدمی ہے۔ انہوں نے مجھے سے جاب دیا
کر میرزا عبدا ملتہ بیار میں اور شا ہزائے ہے نے بھے ان کے عال ان کے عال اور اس میں ہے۔ اس طرت میں سنے
کا دمیرزا عبدا ملتہ بیار میں اور شا ہزائے ہے سے معرکیا اور اس سے میٹیز کر موجھے اسے میں کیا کہو مستقا ہی قام کر

عمد این خان نے مجھے مباہ کرنے کے لئے نداری کا ایک مصوبہ بیاس کے تعدیک حاکم اور قائم مقام صوبدار کوئیائے ما مل کو، کو توال اور قاضی کو خطوط تقیمے کرمجھے الل کے بیسی بیروائیں اور اگر میں آسکار کروں تو مجھ پر اس کے بانچ لاکھ روپسے چرانے کا الزام مائد کریں۔ برب و کی مائے تے کہ یالزام جوٹا ہے گریو نکہ محدامین خاں بڑا ا دمی تھا اس کے امنوں نے مجھے کچھنے کہتم الامنان کے امنوں نے مجھے کچھنے کہتم الامنان کو رہا ہے۔

الاششن کی بیکن میں فا فل نہ نف اور محدامین خاں برا ا دمی تھا اس کے ان واقف ہو گیا تھا کہ وہ نہا ہوائی اللہ کے اس کے میں نے لا ہور میں اپنے گھر میں تھا م ذکیا۔

امات میں جھیا رہا اور جسیس بدل کر ایک مگر کس کہ ان چھیا ہوں اور میراسران مگائے گا اُسے رہا ہوں کا درج شخص ہے اپنے گا کہ میں کہ ان چھیائے گا اُسے وہ اور میراسران ما کا کا د د ہے اوا کو نے ہوں گے جو میں کے اورج شخص مجھے اپنے گھر میں جھیائے گا اُسے دہ بائے لاکا د د ہے اوا کو کے ہوں گے جو میں کے موالے جو میں ہے اور کی اس کے بہائے جو میں کے جو میں کے جو میں کے موالے جو میں ہے۔

اس موقع يهداني في جومما بين خال كى ملكوموبدا رمقرر رئوا نفا أسف والانتما . وه سابن مربدار کا رتمی تھا۔ رینی اسے کے اس نے دوسوسواروں کا ایک وسترروا نہ کیا تھا اور قائمتام موبدار کو توال اور قاضی کو محتر الم بھی تھے کہ وہ اس کے ام پر عمومت کا کاروبار حاری کھیں اینکہ وه برنفي نيسي ينتي - سرعالت إر وكالي مال ايك سوارتسين نحا" اكه وه سارى كارر والى خود ركيه جب من مدو كان قريد إكس المرك والمرك المرا الماس موارس الافات كا جوكو قوال كى مدالت مِنْ تَعَا اورا سُحْف مع مِن جزائب حاكم كي والته مِن تَعَا اور الحين سارے قصے سے كا و كيا۔ الى دون نے ورد ولیا کہ وہ میری مدوری کے - الزم کان سے برکا کہ وہ اس وقت کم کوئی ما نعلت نے کریں جب تک کروہ برنہ و کولیں کر مجھے زیروشی می ایمن خاص کے یاس بھیجا ما رہاہے بعب مجھ بقین ہوگیا کہ اگر کھیے مجدا تویہ لوگ میری مدو کریں گے آتری بھی آگیا ۔ چڑ کار کو توال اور دير مام كوفراين مال كانون تماس الدية كوتوال نے مجھے إلى ال یں میں ارمجہ سے برسرعام براہ بھاکہ آیا میں منوشی محدا بین خال کھیا ، بھر کو تیا رہوں انہو بعب میں نے فیصلہ کی اغاز میں یہ کما کہ میں نہیں مباؤں گا تو اس نے یہ کما کریو <u>کم محص</u>ص حمایات چلانے بس اس لئے مجھے زروتنی جانا ہوگا ۔ بیں سنے جواب ویا کہ می نہیں ہے نرمیں ان کے جماہرات کے بارے بین کھیر میانیا ہموں اس سے کہ میرانعلق خانه داری سے زیھا بین نوعض ایک فرنگی طبیب مول جس کی تحویل میں سواہرات مومی نہ سکے گ طور مجھے اپنے ارا وول میں مضبوط و کھے کرا ور محمد اپنی خال کے عامل کے اکسانے میر اس نے کہنی طعی اپنے

میں یہ کما کہ مجھے باتا ہی پڑے گا۔

بعب وہ مجھے عدالت سے باہر سے گئے اور مجھے اس گاڑی میں بھانے کی تیاری کرئیے تھے

ہواس مقصد کے لئے تیار کی ٹئی نقی قواس سوار نے جسسے میں نے پہند ہی ووستی کر رکھی تی علیالالا

ہواس مقصد کے لئے تیار کی ٹئی نقی قواس سوار نے جسسے میں فدائی فال تم سے صرور جواب طلب کرے گا۔

ہواں فاص بدایات یہ بین کر فرقر وہ مُوااور ایک بار بھر مجھے جوایا۔ اس نے دور واداً وا زمیں مجھ سے کہا کہ

سوار نے والی کال کے نام سے تھاری سفارش کی ہے دیکی فافر ن کا فقا صدیہ ہے کہ تم اپنی ضمانت

ووا دُن کہ میں بین کی عورے کے رفعان تھیں روکنے کا جواز ہوسکے۔

رضائی او اس بات پر دخاند تنے کو میرے گئے تھی کو باز کر کئی۔ دیکن کو توال اور حال انجیس بحیثیت ضامی قبول ترکرتے تھے اور انجیس یہ کہ کرخوفز دہ (رکھ کے داسی مورت میں انجیس محدا مین خاں جیسے ندخواکسی سنزو کو کو کا ناپشے گا۔ پس سب کے مب وہ کی کرنے کے دائی گئے جو دم جا ہتے تھے۔ بالاخرا یک بندواکیا ہو محدا میں خال سے خالف نہوتے ہوئے میرا ضامی بن گئے جی سے اُسے تو یہ دی اور اس طرح عمی آزاد مہوگیا ہ





رِ وں کی طرت کا نیف نگے۔ بھروہ سب بہاڑی سے بنگی ٹواریں سے محدا مین خال کے آ دمیوں پر

محدامین خال بامبرنگل ا ورتنود کوسب کے تیجھے پاکر اس نے بلنج کے ایک ورونش کوشھانوں مفير خا كريميها - اس في يمكواياكروه الخيس كافي رقم دس كا اوران كي خوامشات ك طابق ے گا بیکی غضبناک پھانوں نے ایک بت دسنی - انہوں نے درولیش کامراڈ ا دیا ا ورمحدایان اليف أسبكواني حكد إلتى يرشجا ويا اور اس طرح وه شخف مارا كيا يشها نون وہ محمد (ن خال ہے۔ انہوں نے اس اُ ومی کا سر کاٹ ما اور بہاٹروں میں غائب ہوگئے۔ محرابین نمال نے ایک چھان کی مارے جواس کی طازمت میں تھے دیٹھا فر اسے کیٹرے میں لیےاور

ك كريط يدان كر وي بدارون س إبرنا اور بنا ورينا وريني كيا -

من في مايت فال كوعم وياكه وه فوراً ايك باريم كال نے محداث فال ای دیکا است کرنہ مانا کراگر اس کونہ ٹایا جائے قروہ بیمانوں سے جنگ کے اخرا مبات نو و ہر وار سے گا و انھیں ان کی سابقہ براعمالیوں کی منزا ہے تدر واس من كدوه عندادي تفا دران اس کے نعلقات دونتا نہ ننے - اس طرح محمد ابین خاک جب مجرات کے حاکم کی حیثیت سے لاہوً سے گذرا تواس نے برسرمام بیسلیم کیا کہیں سیا موں کی بات سے مجھے وہ عزت ختی ہو يه يعيم إلى الزام الأكر في سي هين لي تني -

گوادرنگ زیب بی جا بهٔ تقا که پیجا بزن کو ای جنگ کی مرابعه ره تبواجی اور بیجا بورکے خلاف بنگ بین معرد ف نقا اس سے انھیں سزا نرو<del>کے سکتا</del> نان کوفناور میجا کروه منافات فیک کرے گرجیب اس نے بدو کھا کہ یا کا مراح کا تو اس نے توپ نما نے سکے سے مالار کو جوہست بھاوراً ومی تھا ایک زروا يثمانون كوننوفز ده كرسكه - مُرْحِب يتخف يهارٌ ون بين بنيا تو بيُمانو ل. اس کی فرج کو اُسی طرح تباه کیا جیسے محدامین خاں کی فرج کو کیا تھا۔ یہ ایک نئی جنگ کا آغاز تھا۔

کانتور تھے اورکسی نوج کے مب کی یہ اِت نہ کتنی کہ اُکن کے غیظ وعنف کوریائے ۔ایک لوگ ہند دشان کے باوشاہ اورشہر و تی سے حاکم تھے جب سے شیرشاہ کی بادشاہت ختم ہو تی تھی۔ ، نعاش یا ندهنا جیوروی اور اس کی جارمحض کیرشے کا ایک محمرا کیسٹے بیں وان کا کہنا ہے کہ وہ ں دفت کک حیاری رکھیں گئے سبب کم کو کی ٹیٹھان باد شاہ منیں ہڑا ۔اس طرح اورنگ زیب ا جی سے منع کرسنوں پہپورمٹرا اوٹیوامی نے اُسے اُنی ہلت دئی منظور کی ہو پٹھا ہؤں سے جنگ کے الع مزدرى فى الباد در المرب في ال كي علاف إس بخة اراد س سعيدان كار زار كرم كياكروه <u>گا اس کاخیال تھا کہ جس طرح اس نے پرلنے منعوں کوعمل مار بہنایا ہے</u> اس طرح میننصدیجی با کما فی کل کل کا بیں اس نے وکن سے کا فی تعدا دیبی فرمیں شالین دربها در غال کو بیا پورے جنگ جاری <u> پیچنٹ</u> گئے وہل چیوڑوہا ۔ نیوامی اینے سامیوں کواروں انگاران ایک آلود نه کرنا جانتا تھا - بدااس نے ٹناہ گوگندہ ہ فى ال الماؤل سناجل كريك بويما يراور كو كذاو -دى دې د کارنا کارنا کې بېنځ کميا . د إن شياعت اور مخترارا وسے کی مدد سے اس فے بنی کے بڑ کے اللہ اللہ باللہ میں بار الروں ہے چوئے چوٹے مات قلع ثنال ہیں۔ یوں توکر نامیک بر سے سے راج ہیں مگر وہ سبہ تفقہ دفاع کے لئے تیار مہیں مرئے بٹیواجی ایک عقلند بازک طرح ال پرجیٹیا ایک کے بہت سے اہم تعلع ادرا ہے طلاقے جھین گئے جوسیلے بچا پر میں شامل تھے ۔ ان فتو ان ہے کرنی ادریوں بعدازاں اور نگ زیب کی فوج ں کورو کھنے کا اہل منزل سکھیا ہے تھا جا مِن اُسے ایک پرتیا نی لاحق ہوتی۔ اس کا بٹیا تمبھاجی بدکروار تنفس تھا لوج جين لينا تعا - اس طرح مروارول اور دورس وركول كوشا يتيس مويس اور کی صورت اختیار کرتی توثیو ای کے بئے بہت نقصان وہ ٹابت بوسکتی بخی۔ یہ دکی

كانعيمت رعل نبير كرًا، باب نے برفيصاركيا كدائست كو كركس تلعر ميں قيد كر

کایامادہ مؤاکرآئندہ اپنے چھوٹے بیٹے رام راج کوتخت وٹاج کا والی بنائے

کے ارادوں کا بترجل گیا اور برجان کرکہ شاہ اورنگ زیب اُسے اپنی سطنت بیں بخوشی قبول کرے گا

اس تصاى إت كى وينوارت كى اوراً سي بهث احرام سينوش أمديد كما كيا -

ا وزنگ زیب سفی شما نوں کے خلاف میدان جنگ سنیعالا۔ وہ باتھ بیں برجیا سے کرسورج کی بين گهرڙست رسوار مؤا اور گر دا ورگرى ست كونى بجا دُاختيار نركيا - يرسب اس سفية ابت ہے کیا کہ دوپھاؤں کوتباہ کرنے کا پخۃ عزم دکھتا ہے - اس سفے لینے سرداروں کی رائے لئے ر انبلاکرد! - اینجبن پنجها نوں کے عرم واستقلال اور ان کی غضبناکی کا پوراعلم نحا • اینجبس ال ایمخال مِن تھے -اس سنے انفول نے اُسے مِشورہ دیا کہ ان وگول سے بیٹنے ماہتے لیکن اور نگ زیب کا بینجال تھا کہ جب وہ نود و ہاں موحود ہے توسر ل گیا که اکبرا خطم بر دؤل کیا گذری تقی حسف پٹھا نوں کے خلاف آمی سرزا پواک . ال من كان ناسى اور من قدى جارى ركهى - لا مور ميني كراس ف علم واكروم ورال الدان على النف سائد الماء الله الدوري اوثاه كى واليي اأك ك خاد كويمنانول يرعلق وتيت نه عاص برني-اس كي بكر اس کے کئی بہاورسای منائع مرئے ۔ یک پہنا تا ہے اُس کے تعایی اور اُس کے یا تھ گا۔ گیا اور اُرتاہ لوّا وان وسے کواسے و اپس بینا پڑہ- یہ دیکھی کو وہ بٹھانوں کو زیر تنہیں کرسکنا اور اس طرح اس کی يتخاون كوجنك يرأكساراب استقان ني اس كالحكام احلاات يصير اپنی برطرفی رطیش کھا کرمہا بت خاں نے بیشھ اور کا بل کا بادشاہ بن مائے بیکن اس کے دوستوں وہ ماہاتوا کے براسانی تنل کرسمتا تھا۔ جایت فاں کو ٹیمانوں نے بلا مذہ الدیا ہے اور کا میں بادشاہ کے حضور میں مؤا۔ اوزیگ زیب نے اُسے ہندوشان والے بی بی اس نے اُسے زبرولوا دیا - اس کی دو وجوہ تھیں : ایک توبر کہ حابت ما

بادثنا و سے کہا کہ چوکلہ وہ را جیرتوں کا دوست ہے اس لئے ممکن ہے کہ مِندو تنان بینے کروہ بنون ک

کرے ۔ دوسرا سبب پرتحاکہ ای موقع پر جبکہ وہ بادشاہ کے حضورسے پاپرنگانو اس نے عقبہ کی عالت میں کھے واکد یا دشاہ کے خیموں کے درمیان ہی اس کے طبل زورزورسے بجائے مایئی۔ با دشاہ کویہ باشت ت كوارموني . كويا وه بركه رما تفاكد أست ابني زندگي كي مطلق يروا منين سب الدريد كم اب وه ن رس كار ما اخيس را -میں نے اٹھی تنا اکر اور نگ زی کا حکمہ ۔ نفاکہ اُسے خفیہ طویت زم ریا جائے۔ اور جا كروه المريد كالما است وكرسف باوشاه كوتباياك اس شري ايك فرنگ هيب بيكيين ایسانه موکد وه این کا ملانگاک دے ۔ اس سبب سے میرے پاس ایک خطا یا جس پر کوئی نام نہ تھا ۔ اس میں یہ کھھاتھا کہ میں کو میں ہوا بنت نمال کی کی نک دونرکروں - وہ شخص جوین خطالایا تھا اسے پیمنگلن زجانا تما -اى في المراكب والماك من اس خطار بهت توجه دول ادراكس كفلاف ز رائتے میں ہے ، اور یو کمراس سے میرے معلقات بهرت ددسازتے اس سے بیں نے اُسے ایسی شر (بالاتھا ہیں ہے بیں نے تو دنیار کیا نھا ۔ اس کے مبیب نے سے محكم الا تعاكدات زمروے اس موقع معالدہ اٹھاتے ہوئے ميرى تيا ہى اورا پنى زندكى كا منصوبه بنایا بجس و ن نواب نے ميري شراب کي لائ دليا کي اے زير اي اور شربت ميں طاکر دسے دیا ہو مملان اپنی مبنسی قرق کے فروخ سے منتہ ہیں ، جابت خا ں کوٹندید ور ڈ*ٹرٹیٹا* مِنَا اوراس في شك كاكرميري شراب مين زهرموكا نيز برك في الميكام فدا في خال ك كيف يركما ہے ہواس کا وتمن تھا ۔ اس سے فررا مجھے بوایا اس وتست جب کریں تھا سے حارا تھا ۔ میرے ول میں تكوك بيدا موت يين كحورث يدميما اور انعاره كوسس طي كرك ال تھے میں داخل موکر میں نے سرایک کو حیرا ن و کھیا ایفیں یہ خیال مختا کہ سے ا اس سنة برگزنر آؤں گا- اس نے مكم دياكدميرے سنة ايم خيمر گاثرا جائے اور العام كافتاح ہو۔ اس نے مبرے یاس میری فاطرواری کے لئے اپنے مجابخوں کو بھیجا عومرسے ب نیزایک سردار کو بھی جس کا نام میرک عبداللہ تھا۔ یشخص میری تغییر نگیداشت کے سنتے مقرر کیا گیا تھا وہ یہ دیکھے کرکہیں میری گفتگر می نوف یا تعجب تو مہیں سے رہیکن پونکہ میں بانکل معصوم تھا اس سنتے ہے

بمعول تحار دوسرى من كويس بيرمهابت فالسع عن كيا اوري ف إوجياك كيا آيني ميرى ہے مولی سٹراسکھی ؟ اس سنے اثبات ہی ہوا ہ ویا -اس کے بعد میں سنے اس سے ورخواست کی اس میں سے بینے کی اجازت دی مائے۔ وہ تول جس میں وہ لی جانفا لا لی گئی میں اس ك بعد كي سف كيداس ك بينا بخول كو يسى وى حيدو ل سف متراب كى تعريب كى - بس ں منے کیا اگر اُسے تیشفی ہوجا ہے کہ میری شراب زیمتی جس کے باعدث اُسے ضرر سنجا بلکہ کے کداورہے میں بہت دیر تک اس سے باتیں کرتارہا اور اس نے برو کھ دیا کہ تراب اور فال سك بهانوں كوكو لى نقصان بينيا إ - اس ك بعداس سف مجعوا بنا علاج كرسف كوكما-المركم مندرت كى كرآب كے إس ايناطبيب بيجونهايت عقلندآ دى بينز ادر ادر المعنى كونى علم نهير - اس طرح بين اس كي سا قد أبيس وان را ادر المنظر والمحالم وه به و يكي كوشراب عميدياس كي بانجول كوكو أي نقصال منياتي ت بنیرکه آیا اس کے جم می زمرموج دہے یا نہیں، اس نے وخلعت بخشى اوراسي سروار كومين موارول كى متيت ں کے آدا ہو چھال کی بماری کابسی مجھتے تھے انقصال بہنیائی چندونوں بعدوہ بربو وارمادے کے اخراع سے مرکھے بیراس اِت کی نشانی ہے کہ اس کی ادھِرُ فا مِن اسور موكما تفا -يں الجي لامور بہنيا ہى تھاكہ ايك خوفناك ولف بي بين كا وہ ورويش جس ساوز كنيب نے مرا دخش کی میٹی بیاسی تنی یا گل مراکیا - میں اس کا علاج (نے ملک خدائی نماں بشادر میں تھا ، ا ورا ما تت خال اس كا مّا مُرتفام تها - اس فعاد وكرون يراعمًا وكالم يحتف في كداس ورويش يكى بدروح كا ساير بداوروه ياكل نهيں سب - مجھے علاج ترك كونا في اس النه كدا انت مال مجھ سے اس بب سے ناراض مِرا کرمیں نے شامی خاندان کے فرر کے علاج ایک کے بغیرکیوں شروع کیا بمیرا بجاب یہ تھا کہ ہیں جنیرورطبیب میں اور جھ و آپ بھی جاتا ہے میں بلاکسی انسیاز اس سے گھرما آ مول سیخ کمہ آپ کی مرضی بینہیں کہیں علاج جاری معا

مِي اسى وتت يه مريض اوربه گھر چھيوشا مول -

پرانی نبائی مولی دوا مگائی اور چ کمد بڑے اوسیوں کے طازم خطمند موتے بیں میں نے انھیں تبایا کرکیا کیا گائز ا ہے۔ نعدا کی صربا تی سے میرا علاج کا میاب مؤاا ورکیارہ ونوں بیں منے اسے پوری طرح شنگاک کی زیاد

بہ میں نے ہیں ہے ہیں ہار دوا دی تو میں حامم شرکے ہیں گیا اور اُسے واقعات سے اگاہ کہا۔

یرسے اس نے کیا کہ مہاوا جدا زاں وہ اس نجر کوسٹن کو تعجب کا اظهاد کرسے اوراس بات

سے تو دوروں کے کیا کہ مہاوا جدا زاں وہ اس نجر کوسٹن کو تعجب گران کیوں نرک گئی ہجے

ہائی فرار ویا انہا تھا اس نے مجھ سے پر ذور در نواست کی کہ میں شہزادی کو روم محت کرنے میں

اپنی مبرمکن کوشش کروں اس نے موران میں اس نے اس بارسے میں بادشاہ کو مطلع کیا اور اُسے مہتا یا

کو درویش سے جری بروں نے مام مولئی تھی اور شہزادی نوجر سے زمی ہوگئی دمین ایک فر تا ہیں ہیں اور اُسے کہ دوہ بہت علاجے میں ایک فر تا ہیں ہوا ہے گی ان

دافعہ سے مجھے بہت سے (مرام کا کا اور اتیدوال اُسے کہ دوہ بہت علاجے سے باس معاہے کی فہر عام

براکی قریرے دومتوں نے ہیے دوم اُس کو گا اور سے بھے ایک فور بھرزادی نے بھی بادشاہ کو کھا

کریں نے اسے کمن طور پر شفائخ شی ہے موج کے ایک فور بھورات تحذیجی ویا۔

کریں نے اسے کمن طور پر شفائخ شی ہے موج کے ایک فور بھورات تحذیجی ویا۔

یہ بات و بن نسب کرنی جائے کہ پیٹے اس کے کوئی پورٹی جیسے ان شہزادوں کا طبیب
بنے اک کئی بار اُڑایا جا نا ہے کیؤنگر وہ ایسے معاطب میں جت شکی ہوتے ہیں اور ارکیاں لکانے
میں ۔ ہر ماہ شہزادیاں اور بھیات اپنی فسر کھلواتی ہیں اور جو جسٹ ایک ہی طورے سرانجام پا ہے
خواہ وہ ہیروں سے ہی خون کیوں نہ نکلوائیں یا کسی زخم کی ہوئے گئی ہے کہ کہ اور ایس ۔ اس عضر کے
ملاوہ جاں تکلیف ہو یا اس کے علاوہ ہے گا نا ہو ہم کا کوئی ہو کہ ہے ہوا ہے ہوا ہے اور ایک
نے شاہ عالم کی بیروں اور میٹیوں کی فسد کھولی تو ان میں سے ہرائی ہے کہ اور ایک
سرایا دیا لیکن جب مجھے شہزادے کی فسد کھولئی تھی ہو میراا آ فا تھا اور در اور میں سے ہوا ہا اور ایک ہورا کا کہ اور ایک

مطلع كزا مزاا در يدرس مرمنوع سفتعلق بادشاه كم مخلف سوالات كامالات كمصطاب ب

کام خم کرنے کے بدیجے نون کی مقدار اور تمزادے کے مزان کے بار کے بی ایک

پڑتا۔اس کے بعد وہ مجھے سرا پانجش کر خصت کرتا۔ شہزا دے سکے ہیڑں کا فسد کھوسنے کا مجھے دو س پرو بیے فی کسن ایک سرایا اور ایک گھوڑا ملما تھا۔

بس الجمي طبيبون كے إرسے بن باچكا مون اور يرهي كه شهزاد سے اورشهزا و بول كا برا و ان

کے مات کیا ہوتا ہے۔ اب میں بر بناؤں گا کہ نوونل باوشاہ طبیبوں کے انتخاب میں کتنی اختیاط برما ہے۔ محص وی وگروش ہی طبیب مقرر موسکتے ہیں ہو بہت عالم اور تجربے کا رمون ناکہ باوشاہ کی صحت زیادہ الضافارہ سے من بدیراں ہو تکداس سے محل میں بہت زیادہ لوگ ہمیننے ہیں اور درباریوں کی بھی غیر معمل تبدید موتی ہے دندا طبیب بھی زیادہ موتے ہیں۔

وہ اطبال کا خطاب فائ ہرا ہے لینی جن کا شمار امرا میں مربا ہے انجیس ہیں ہزادہ
ہم ہزارہ بچاک ہزادہ کے ان کے دولا کو رو لیے سالانزیک منے ہیں۔ ہیں نے دکھا ہے کہ ان ہی

سے اکثر گری کی بیار ہوں کا تحتیٰ ان کو سے علاق کرتے ہیں۔ بہت کم طبیب ایسے ہیں جو ایس
بیار بوں شائ پتحری، فاکور میں ان کی طب کی اور شدی بخاروں اور دیگر بچیہ وا مراح ن کا
علاق کرتے ہوں ان کی طب کی کمالیت کی ہیں جو ہی کہ کا دون سے ہیں لیکن اصلیت کم ہے۔
بیر مال معنی سلطنت ہیں بھار یوں کا علاق کر ان ہے ہیں کہ گری نے یا وہ ٹرتی ہے جس کے اعث
بیر مال معنی سلطنت ہیں بھار یوں کا علاق کر ان ہے ہیں ہوتے ہیں فواور ا

ایک اور واقد مِزَاجِ کے سبب بیں ماری ملکت بین تحدیدگا۔ یہ اقعداس طرح تھا۔
فدائی خاں نے ایک طاقت وریا غی کوتنل کی مزا وی جوسلطنت بیں سیار جان وٹ مارکر رہا تھا۔
یہ لا مورکے قامنی کا برادنِسبتی تھا وربہت موٹا تھا۔ بیں نے سوچا کہ انسان کی براوائی و فیزوں
طرح جمع کیا جا سکتا ہے کہ اس شخص سے اور اس کے ساتھ ہے کہ وہ بھی برا سے کہ اس شخص سے اور اس کے ساتھی ہے کہ وہ بھی برا سے فدائی خوال سے بات کی اور اسے تبایا کہ فیمے اس دوا کی مزرت ہے ہے کہ بیں ان دو فجر مول سے ضیص سزائے موت ال جلی ہے جب کہ بیں ان دو فجر مول سے ضیص سزائے موت ال جلی ہے آ دی

يج كمة كدوة تبم سيري أناريس -اس طرح مجها المحارة بيراصل جرني الكتي -اس معاطر پڑس میں ٹرانٹوروغوغا بڑوا اور فاصی نے بست سے علما کو اکشفا کر کے اپنے آ دمی وثناه کے پاس بھے کہ وہ اس کے پاس اس بات کی شماریت کریں کہ فدا نی خال ایک فرنگی کی بیشت پناہی ر اس بایراس نے برگاہ کیا کہ ایک مطاب کی لاش سے چرفی نظرانی - شرع کے مطابق اومورد الاست کے میکن بولکہ قدا ای خال اس مسلد پر کوائی بات سنے کو تیار نہیں ہے اس الے و من كا معفوريش لايت لات بي اورا نصاف يابيت بي -بے کی خیر ل گئی اور میں نے فدا کی خال کر فاضی سکے ارا ووں سے آگاہ کیا۔ الاب المحلى درباركور وانركيا اوربه اطلاع بحيى كدلا موركى آبادى بين كيد نسطاب ر اگراکی است کی مارید است میں آئے تو ندستی جائے کیونکہ قاضی اور ہے افراد اس کے بشری کئے ۔ آنا اس بات کے لئے کا فی تھا۔ جب دربار مٹن کا ہے۔ و می است کداری قرادشاہ نے دینواست گذاری قرادشاہ نے ایک نقرنقرے کے بیدائخیں خصاف وال کا ایک کیا یہ مقدمہ جان فیصلہ وال " اسس طرح مجھے کو لک نفضال زمینیا اور میں اس ای ایک ایک کیا حومیرے گئے جال ایوا ای ہوا گاہت ہوتی ۔ مِرى أنمانش اورمجها ازم ديف في الدار الركيب كي كني ميرب كرير ايك بهدت خوبصررت نوجوا ن لاکی کو ایک بر صیا محتیم او محیدی اس کی نے سے کہ کم س مکرحس کی طبعیت اماز ے . وہ زادہ سے زباوہ اٹھارہ سال کی تھی اور نبین کے ایس کرا کہوہ مطلق بیار منہیں ہے أین نے اس سے وجھا کہ کہیں اُسے ور دکی تعلیف نومنیں حق کا موا لات کردانخیا کرژها جوبرنشا برکه دبی تھی کہ وہ بہت چلى گئى. رارم کی قول وفعل دو نوں امتبار سے فوراً مجھ سے بے تعلق بر<del>گئی</del> آشا کی کے نئے بتیاب ہے اور یوکہ اس کی دوستی میرے گئے سے کار سے فائدے عاص*ن کرسکتی ہے ۔* ہیں نے جب اس کی باتم *رسن*س تو میر ار ا مرنکل آیا - بین نے بڑھیا کو آوازوی کروہ اُسے مصاب کے میں ظارْمول كوطاكرالخين حكم وياكدوه وولول كوبا برنكال وي -

یہ آہی مرسے ہے اقبت ناک تحییں گمراس میں کوئی شک نہیں کہ عیسائیوں نے فیص کمانوا ن زیادہ ا ذّیت بنیجا تی ۔ میرسے نام ونمووا درشہرت کے باعث وہ مجھ سے حمد کرنے مگے گو میں ں ارا الکوں نے مجھے قبل کرنے کی کوشش کی میرے کھرا دمی مجھے کروہ میری وہ کتابی حرالیں جن مِرِی ملت کا انجها تنا . یه دیکه کرکر ان کا کوئی منصور کا میاب نه مجرا امنول نے برمرعام وہ کی کرنے کا يركام وفي معظم وكرني الام موك تقرير ت انهول نے مخلف اقوام کے مار بورلی باتندے میرے قتل برمعمور کئے۔ ان میں ے دومیرے گرووتا بھر رہ آئے اور مجہ سے آبیں کرنے گئے . دومراشخص جے برکام کراتھا دروازے پر کھڑا میں ساندوں کو ایاں ساتا رہا اور آخری تحق گھوڑے پرسوارسپول سے يين جو كيدوروازت يرمور كم تما ال في كت افزا لي كه التي موجود تفاريس كري البرنكا اورثوا ماے والے شخص سے بدا لر ما گار بار شر برجائے۔ اگروہ آنا چا تباہے توبے شک اندرا جائے یر رئیلنا تو گو فی میلا دی کیونکه بیتول میرا بنوا مخیا فوراً ہی بیرسے ایک وازم سنے بزوراس سے کا کا سیاح مجیس لیا - کارٹول سے بینے کے لئے اس نے توارکھنے لی۔ الازمول نے اس کا حساب حیکا نے کسٹے کوٹے موٹے وُنڈوں کا انتعال مٹروع کر ویا تخاا در بلکسی رقم کے اس پر اور اس کے مازموں پراتے کا نڈے برسائے کہ ! لاّ خراازم بھاگہ نظلے۔ تب مجھے برعلم مؤاكر بر ايك سازش ہے اوريس كرا كا اللہ الله كوش كے إ تقد ميں تيراوركمان تعاياتكم دياكه وه اس بات كاخيال ركھے كه وہ تخص جو گھوڑ ہے لات اللہ اللہ ليتول كى طرف شد ماک اور اگروہ الباکرسے توفوراً نیر مارسے - اسی نوف س سائقی کی کوئی مدد کی جو مار کھاریا تھا۔ ہیںنے دوسرے الترموں سے یہ کارل کے ہے کران وواشخاص کونظر میں رکھیں جومکان کے اندریقے ۔ اسی اُنامیں کیل کے بیود و خفف کی خوب ٹیائی کی جاتے -اپنے آپ کو مازموں سے بچانے کے لئے ا گراس کے اِنچدزشی مو کے اورمیرے ایک طازم نے اُسے اس زورسے جکڑ ایا کہ بالاُخ اً را الم ميكن وة طواركس طرح إلى تفدست نرجيه وثانا مخلاء اس سلت بين في الفيل محم وإكراس كواسي ماری کہ وہ توار چیرڈ وسے ۔ بیر دیجھ کروہ نوارسے پٹیام کواہت میرسے ایک فازم نے ایک پیرائسس کی پہلیوں پر رکھ ویا اور اُسے اس نورسے وبا یا کہ بالا خواس نے نوار چیوڑ وی ۔ بھر میں نے فاز موں سے کما کہ اُسے باندھ کر ڈافنی کے پاس سے میلیں ۔ اس پر گھوڑ سے پرسوار شخص نیجے اثر آیا اور مجھ سے نہا بت عاجب کا سے متمس مُواکد بیں برسز ا ایک سفید فام شخص کو نہ دوں ۔ بیس نے اس شخص سے کہا کہ دو لینے حالی کے بردوں پر گرسے ۔ اس نے انکار کر ویا لیکن میرسے لا زموں نے اس کی گرون کچڑ کراورد کھا وسے کہا کہ دن کچڑ کراورد کھا وسے کہا کہ دن مجھ کا دیا ۔

علاج میں برالام کیاں جہ اتنی زیادہ مرکئی تھی کہ لاہوں سے دور و دراز کے مقابات کے وگر بریغوں کو دکھھنے کے مطالعہ نے تھے اس سے مجھے بہت فائد سے میننے بہاں تک بت کی خوا بین مجھ سے شادی کرنے کی نوام کر ہوئے ہوئے اگر میں کم عقل موٹا توسسا فوں میں میرے سے اگا رشتوں کی کوئی کمی زختی میکین نوا کا شکرہے کہ گڑی ہے ایام فرجوانی میں بی اپنا گھر بار چھوڑ ویا تھا مگر ایسنے والدین کی آچھی تعیمات ہمیشہ میری لوے دل رفیقش رہی کے

یکن میں ایک واقعہ کا ذکر ضرور کرنا چاہتا کر بہت اعلیٰ خاندان کوری مینی و ندار خال کی میں میں و ندار خال کی میٹی کے سلسلے میں مجھے میٹی آیا ۔ ایک موقع پر میں نے تقر رک کے اس کے خاصے پر ہے اس کا ایک بہن کا علاج کیا تھا ۔ یہ خاتون مجی وال مرجود متی (ویر کا ایس تیدا ہو ان کیجوے شادی کرنا چاہ اس نے اس سلسلے میں مجد سے خود بات کی اور یہ کا کھوچھا کے دار کا اتفام خود کرے گا وار یہ کی ۔ اول اول میں نے اس طرف کوئی قویو زکی لیکن اس عورت کے پارٹ کی ویک اور یہ کی دار یہ دیکھو کر کہ وہ امیز وکل شادر محقل مند ہے میں ہیں اس کی خواہش کے مطابق اُسے مورب سیانے کے مشاق میں میں دی

هے بیم اکدوہ مجھے ایک بڑا جاز خرد نے کے لئے کا فی رقم وسے گی جس پراس کی وافون ا

ا بی جائے گی۔ پیروہ یہ بہا نہ بنائے گی کہ اس نے کہ جائے کی منت ہائی ہے اور اس کی اجازت

ا بی جائے ہے ۔ روانہ محر گی جب وہ سفر پر روانہ موگی اور سورت کی بندرگاہ سے آگے جائے گی اور سورت کی بندرگاہ سے آگے جائے گی ایس باخد ہورپ سے جاؤں گا۔

ابھی (طاط سے جو بی رہے تھے کہ اس نے ہے احتیاطی سے گام لیا اور مجھے ایک بوڑھی عورت کے ذریع بنام پہلے اس کی مجت کے اس طرح توگوں ہیں میرے لئے اس کی مجت کے ایس کے ذریع بنام پہلے اس کی مجت کے اس طرح توگوں ہیں میرہ لئے اس کی مجت کے ایس میں کے ذریع بنام پہلے اس کی میں نہ ہونے کا اصل میں ایک پڑنگالی تھا۔ بیس نے لیے اس کے ساتھ ہے اور اس کی وفا واری بھی تابیت گئی۔ اس سے بیس نے لیے مصوبے میں اُس کے ساتھ ہے جاؤں ۔ لیکن اس نے میری ورت سے شادی گا مورت سے شادی گا جو خود اس عورت سے شادی گا خوائیش مند تھا۔

مورت کا جی خاد اکیا اگر سے میں سے میں میں کو سب کچے تبادیا جوخود اس عورت سے شادی گا خوائیش مند تھا۔

معری فان ہمارے ملی بست و میں اور دوس سے بری دوس سے آگاہ ہوا اس سے کہ وہ مجھے بنیا ات اوری شمالف ہجباکر آن ہے ہے وہ ہے ہوا کہ اور دوس سے اس کے خوف سے ہو مجھے جو بنیا ت اور ہی تھے اس نے مجھے کو اُن تقصال اور خواجی اور میں طرح معلوم ہے کہ جائی ہی ہی بینی اس نے معنی نجھے ایک خطاص میں رہتے رہتا ہے اور میں کا میں جائے ہی کا میں میں اور ہوں کا آخر میرسے میں وہ تو ہو اور میں کا تحریر میں کہ بری کے بیان ہوا تا ہوا ہوں بالا خرمیرسے میں اور میں ہوائی ہوائی

میری شرت بجنیب علیم وجراح بست مولئی تنی اور دیگر اسسیاب کے علاوہ ایک ببب بیری

تفاكه نوا چرمها ووآمت بچسنجده ، دومت منداورمشوراً ومی نخامبرستا پیچیے لگ گیا- برخواج مراعلی مرق مال كا وازم تفا اورجب اس كا آقا محد الي مي فرت موكيا توينواجرسواس كى لاش مع مرايران س كايت حيل كيا - اس في نواج مرا دولت كى كرفهارى كاحكم ديا - اس في يدمي عكم ويا كدعلى مروافيال الك شركوب والما ما ساما و زواج سراكي ناك اوركان كات الع جائين - با دشاه ف اسمى كوكت الى یار ایک پیشن کی فاش اس مملکت میں فائی مائے حی کا وہ اپنی زندگی میں تا گا علان وشمن رہا ہو۔ سارى كے ماتحدلا بوراگي اوراسيف كحد س مقتر موكيا -ان كارامول ا المان ویے تنے اس نے کئی بار مجدسے یہ ورثوا ست کی کہ بیر ترکیکیپ ريداكر دول \_\_\_ بركام نامكن نتما مگراس كاخيال تفاكرهيا أي ی اس نے مجھ سے نہایت عاجزی سے یہ درخواست کی زخ پیرانے موجلے ،ابتہ اگروہ نے موتے نوشا ید سے اس کے زعم ازہ کر دوں اور اس کے بعلی می ناک اور کان اس سے کسی غلام سے کاٹ اس كے جرب يركا دول-اس في مجه سينے سے دال المجه حالينوس ، ارساليليس ورافلاطون بنایا اور مجھ سے گذارش کی کہ میں اس کے ساتھ یہ احلام کے اسے تقبیرزندگی کے لئے خوکش وإل جننے غلام موجود کھے میب کے میب بہت ہ منعوب سيتنفق نرموعاؤل رسب مجيح فكبين صورت بنائے گا اس کی دنیواست قبول نه کروں میں ول ہی دل میں دولت رینس را تھا۔ بالاخر میں نے دولت کو پیجاب دیا کداگر میں اس کی یا بھی وں تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہ موگا اس لئے کہ دوسرے کا گوشت اس ہ اس کا تیجیمن بر موگا کہ غلاموں کی شکل گجڑ جا ہے گی جب کہ اُسے کوئی نائدہ نہ پہنچے گا

119

ل ت به و کمها کداس کا کوئی علای متیس اور چونکه وه زنده ول اُدمی مخها اس مئت اس مقازراه مُدان للا كذا مباف فجدت كبالكذه سرزو مُواب كدمجه دوبارخوا جرسرا بْنايرًا يبينه نيك وحرابي اور معرض اب میرسے پاس اور کوئی چیز مہیں ہے جومجھ سے چینی جائے۔ زہی اب مجھے الله و اور کوئی خوف ہے " اس کا یہ قول بعدا زاں اکثر ہماری گفتگو کا مرضوع ریا ۔ میری شری این میشید می میرند تھی بلدیدی افراد تھی کدیں درگرں میر میرس سے برروس کا اخراج الحبی کرسکنا پر ا - کابات اس کے تھیلی کہ میں گفتگو کرنے کا الی تحاص میں ہیں حسب موقع الا مرب سے بہت سے دوگ برسے یاس آتے تھے ۔ ان میں بہت سی امیں عور میں محیر ثنا ملت کے روس کے سائے کابہا نرکر تی تعیں۔ (بب وہ گھروں سے بابر کلنا چاہتی ہیں تاکہ جالیں طل محبیں الرہ ہے ماشقوں سے ملے عمیں تر وہ بھی کرتی ہیں ۔) اور یہ مام خیال تھا کہ يں انبيں ٹھيك كرسكنا ہوں - ال كاركار الله الله الله الله عليه دينا رقعة آوردوائيں، حقد عولاً ك مے النے کا فی عجیب بات مننی ، بھر کرم و سے سے ما غذا اور گندی جیزوں کی خراب میک والی دھونی تھی۔ پھر یہ بھی کدمیں اس وقت تک نہ رکا ہوت کے در مریقن مہست پراٹیان ہونے کے بعدیہ نرکہہ دیتے کداب بُروم نکل جگی ہے - اس طور سے میں لئے بھٹ کے دوگوں کو ٹھیک کیا - اس سے مرى شرت لمى بهن برص اور يمرت ك تفري لمى حى مرسكة به كميرك بهت س يرت ولك مجرابقيي ندكري گروه يوريي ومنسل ملكت اور مندون وي مريخفيست سے وا تف بي وه وك يرمانت مي كديم استم ككئي على خان كا إلى جول . ركي الده تابل يقين إت يرب كرمين ابنامزاج كبهى ربيم نهمون وتيا ادر مجصے يمعلوم نحا كەكس طرح مح قىم كى دىجىيول سے ول بىلانا ماستے -



ں امن قائم کیا ہے ۔ اس کی وجریقی مکہ وہ ان کے ساتھ صلح واستشنی سے رہنا جاتہا ہے وراب اک بہی موار اے محمولین خال نے اس ملے کو تور اویا جو تدیم وقتوں سے حیل اُر ہی تھی میکن اب ركرًا ب كدوه ال كے سابقہ حقرق كوبرقرار ركھے گار جالاك فدائى خال سف خود كو الليس بالاما - وه ان كے درمیان با دُحال وار دلائے گھوتما بحرا تھا اكدوہ برتا بركرسك كداست ال كالااعتد بادراس طرع است النيل فيادوست باليا. كروه اس موقع كى ناك بس واكراك ودا درباً سانی ختم کرے اپنے منصوب کو عمل شکل وسے -ل کے لتے اس نے بیطے کیا کہ اپنے ایک بیٹے کا نعتبر کرے ،اورمبیا ے اس نے فاص خاص پیمنان مرواروں کو پڑوکیا -انہوں سنے وعوش امراؤ ر رہے ہے اس نے ان کے ان طرح ما صرى دينے راكينا (١٥) كاركيا - اى كاخيال رتما كرافيس بر رمايت ديت كروہ اينے على مبت أين ابرتم ك تلوك كوزاً فلكر وعدمًا -جب لله خوا منكوا اور اس مي اين چگرى واخل كرت مجت اس نے جان بوجھ کراپنی انگی پرزنگر کل اسپ اس نے معانوں سے ورا دیر کی غیرحاصری کی ا ما زت ما بى كه وه اينے زخم كى ديكه مركال كيك اور فوراً بى دائيى كا وعده كيا - وه ايك كرك میں چلاگیا اور اس اثنابیں اس کے سیابیوں ہے، جو پیلی سے کارگذاری کے لئے اپنی بندوتوں اورتیروں سے لیس موجرد ہے، تمام میںان سردارو کی جہاں میں اون ستے، صفایا کردیا -اس ب حذکه بناوت کی ترقع زگھی اس يحتيقي عادراس بات بيصادثياه مهينة اتے با دشاہ نے ندائی خال کی میگر شہر اوہ اکبر کو اسدخال ، وزیر کا منظم کے روانہ کیا - راستہ میں ان وگوں نے معتبیں تعتبہ کمیں اور پراعلان کیا کہ اوشاہ نے خلافی کلاپ ان کا ایس کی شرایط کو توڑنے کی مزا دینے کے لئے درباریں طلب کیا ہے پٹھان طلمتی موسکے خلاف بغادت كرين كي موقع كاشلاشي تقالنا وه اس كام ميس بيما نول كوا وہ اس کاساتھ ویں مگر دورا ارشیل ر خال نے اس کے دل سے پیخیاں کال دیا

جب اور بگ زیب و تی آیا تواس نے بهادر خال کو حکم معیما کدوہ نیبواجی سے صلح نوا کر ملیک نثر دع کر دسے - اس سے ساتھ ہی اسے شاہ گو گانڈہ کو بھی اس بات پر ریشان کر نا تھاکاس ا جی کا ومغل سلفنت کا وشمن تھا کرنا ہاک جانے کے اپنے اپنی مملکت سے راستر کموں دیا جس ی اس کے تلعوں کو فتح کر کے اپنی قرّت بڑھا کی میساکہ ہم پہلے ذکر کرمیکے ہیں۔ گر کانڈھے منرا کے طور پر کٹر دولت ، سامان طرب ، مبرے جوا برات اوران کے علاوہ يا د ثناه كا اك خاص بني كليب كيا كميا - برسب كيد وتنا اس تي منظور كميا - بد إلتى يحفق بيست ويل ولول كامى ناتحا بلك (س كانت بهي مرس مرت كف يعني يركروه ووسر إلتفيول كوناتول کی طرح میدھے زینے بلک بیٹس کے بیٹوں کی طرح مڑے ہوئے تھے ، اس طرح فورا ایک واٹرہ بنائے کے بعد وہ سر کے کہا ہے ہے ہے ۔ ان وائٹوں کے وائرے اتنے بڑے تھے کہ اور کگ آباد کے تطعے کے چھاتک کی بچوڑ ان کا کو سر سے کے یا دجو دیر منروری تھا کہ باتھی کو ٹری احتیاط کے را تقد العربا إ جائے تاكد وہ يمامل كيكالدوں سے فرائے ۔ اس خصوصيت كے باعث إك بارجب وہ تیزی سے جارا تھا تو ایک وال سے اللہ میں اور اللہ اور وڈ کرشے موگیا۔ائے ایک بڑے چیتے سے ہوڑا گیا گراس کی مرّمت اس عام کا کہ اسس کاحش برقرار سے عمل نہ موسکا۔ ثما إن گولكنده اور بيجايورس اور بگ زيب (كارو ميست انديشي يرمني تھا -اس طرح وه آسته آستران کی فوت کم کرنا گیا - آج وه گو کمنده سے ایک بیجزطان کرنا تو کل دوسری - ایک سال روبر بللب كرتا تو دو مرس سال سامان حرب - برسال كالورس بارش ك موحم مي وه صلح کریتیا اور ان سے شرائط کے مطابق کمینی کوئی قلعہ جانس کرتا ، اور بالاخراس نے اپنے بیٹے اعظم اماکی شادی کے لئے شاہ بیجا بورکی بیٹی (رہشت انسا اور کہ اس اتحاد کے بعد کوئی جنگ مذہو گی گرحیب بارسٹس کا موسم نعتم میوگیا <del>نوای</del> شروع کروی بہاں تک کراس نے بادشاہ کے تمام مک پرقبضہ کرلیا اورا سے یں مناسب مگریہ بان کروں گا۔

ا و زنگ زیب کو بینوف لاحق تھا کہ کہیں کو ٹی طاقتورشخص پٹھانوں کی بہا دری کھونا انٹاتے موسے کا بل کی معطنت حاصل کرنے کے لئے اندام نرکوسے کہندا اس مملکت ہیں کچے عرصے اکبر کے تیام کے بعد اس نے اکبر کی جگر تناہ عالم کو متین کیا کہ وہ پٹھانوں کے پڑوسیوں کو قابو ہیں رکھے۔
یہاں تناہ عالم مود بعب بتنا موکر بشراب و کباب اٹر اپنے دگا، اس انتے کہ یہاں بٹراب اچھی ہتی ہے۔
یہاں دوگ ایک عجیب کام کرتے ہیں ، نشراب بنا کر اسے مٹی کے برتن میں دکھتے ہیںا دران میں
سے پند میں سجنییں وہ رکھنا جاہتے ہیں ، ایک مٹی کا گولا خوال دیتے ہیں جس کے اند زنول موتا ہے ۔
کے مودہ برتی رطوف سے بند کر دیا جا ، ہے دو مال کے بعد جب برتن کو کھو ہے ہیں توگولا تہ ہم برت ہوئی کے میں تراب میں تراب میری ہوئی ہے ، یہ نشراب میری ہوئی ہے ، یہ نشراب مین بڑے دو مال

شاولا منظی ال شراب سے اپنی روج کو آنا زادہ ترونازہ رکھا کہ بالاخر اس سے اشاد نے بادشاہ کو خوا کہ دبار بارشاہ نے اُسے تنبیبہ کا خطائعا اور اسے دربار میں طلب کر بیا ۔ لیکن استاد کو واپسی کے سفر میں جاسم کی گئے گئے اور اسٹان کے دیا ہے ایک سروار کو یہ مکم دیا کرجب وہ فرٹ سے ذراطیار اور کو کرا ہے تو سے تن کر دہے ۔ ایس جب شاہ عالم کابل میں ہی تعا تو یہ کام اس طرع سرانجام یا ہے۔

ہے ،کونکہ وہ سارے رتن کی روح مولی ہے۔

یر خرمشور موگئی کرمیں لا مورجھوڑنا جا ہتا ہمل، اور میں یہ کنے برمور می کی جرنعا ہے۔ اس سلتے کہ وہاں کے چھوٹے بڑے مب مجھے وہاں سے جانے کی کمبی ا مبازت کر بڑکا خبرت فی اور برخص میرالحاظ کرا تھا ۔ مجھے وہاں روسکنے کے سلتے اعفوں نے مجھے پر جا سورہ کا

"اكدين كل نرسكول يمكن بي سفه اينه الاوسه كواس طورسة على عامر بينا يا كه عاسوس وهو كالحليجة واطلاع دبیتے بغیریں نے رات کوروانگی اختیار کی اور اس طرح سفر ریکلا کرسارا معاری سامان ول) گرى برجه كوسب مول ربينه ديا اور آخر كار بند ورايني كيا-ں گھے بہت ہے بوگوںنے پیمشورہ دیا کہ ہیں ایک جیاز خرید بول اور اس طرع اینے مے مرز رہنے و وں۔ انفول نے مجہ سے کہا کہ میں لینے جماز کا سر راہ ایک نیزنگا لی شخص اگفشورا تدكران كارك برايم مام شرت يهى كروه بهت اجها ميانى ب يرافاينا جهاز اور اس کے سالان کو ایک فض کے سپروکیاجس کی کل لاگت چروہ ہزار روسیے موٹی ۔ یہ دیکھ کر كه مين استخص براعتما و كرا من إوروگون نے بھي اُسے گران قدر تمين وين- استحف كويت احكامات يه تفي كه وه تابغ حدالله ويكن اس كه دل بين ا در ي خيالات مختر - وه ما نفي ك ما تد فقوش مدت ہی دا ۔ اس کے بعد وہ تھے رہ گیا اور جاز کو چھوڑ کر فائب ہوگیا۔ اس کی وج پہلی کا سب ہوگیا۔ اس کی وج پہلی کہ اس نے جاز کے سالوں کی تعلق معنوظ وج یکتی کہ اس نے جازے سالوں کی تعامی برگٹر رقم بطمد قرمن بنے کی تحقیں جے جازگی محفوظ والبی پدا داکرنا تھا - اب اس نے یک انی بلان کی کی تعاقراں نے اس کا جاز بھین لیا - اسس طرح وه قرمن کی رقم والب کرنے کا ذمروار نہ اور اس ایس طرمیرا ساما سرمایہ ڈوب گیااوراب میرس اس روزمرہ کے خربے کے لئے ممول رقم کے علاوہ کے یہ و کھ کر کہ اب کوئی ذریعراً مدنی نہیں اور میں بیل بھی جہ جس جول میں نے برا دادہ کیا کھی ت ہونے کے بدشن سلطنت میں واپس مباکر ایک بار پھرقست آگر ہی ۔ پس جب بی محتیار مواتو اپنے بمراہ ایک با دری جس کا 'ام میں احترا افا ظاہر منہیں کراٹ اور ایک شخص انٹرینوی کوسے کرنیڈورا سے روا نہ بڑوا ۔ نیخص اپنی شیخیوں اوراکڑ نوں کے اس کا مہی رور گواہیں اس کے قبل کا ماعث بڑوا۔ ٱگرے پہنے کرمیں نے یاوری کو وہی جھوڑ اجھے وہاں کھد کام تھا۔ ما تقدولی جانے کی خواہش کی۔ وال اس نے زبردئ میرسے ماتھ رہنے کی کو انكاركروبا وروهكيس اورقيام كرسف يرمجبور مخا-عيسے بى ميں وتى مہنيا مبت سے امراكو ميرى أمدكى اطلاع مونى اور انهوں

دیا ۱۰ ان میں خاص طور پرشاہ عالم کا امیر تشریفات تخاج کی بیری بہت بیار تھی اور اسے دو کے طبیعوں نے جواب وسے دیا تھا اس کے علاج سے میری شہرت بڑھ گئی جو میری ایک برس کی غیر حا منری سے کھواند بڑگئی تھی۔ اس خانون کے علاج کے بعد بہتے وہ ہجاب دسے بچکے سنتے ، ایرانی طبیعوں سنے ور ایسے میر میشنق تعلق کو میند نہ کیا۔ اس میب سے میں نے لاموزشق مونے کا فیصلہ کیا کیؤنکہ میں نے یہ

اس ادا وے سے میں خنیطرر پر وال سے جل بڑا، مگوشہزا دی مینی نناہ عالم کی بیری کو برتیر ف اميرنشرلفات كى بيرى كو احجاكيا - يهراس ف اب ول يبى ان تاممالجول و الدین اس وقت سرانجام دیئے تھے جب شاہزادی کے دالدین وہاں تھے۔ ر اس کے کان کی جینسی کا بھی ملاج کیا تھا۔ اس اِ عث ایک رات کو زادے سے التراکی کروہ مجھے اپنی طازمت میں اے سے ادر مجھے درباری امیر کی تخواہ مصروه بست یار کرنا تھا، شہزادے نے میری تنواہیں سورویے محص منعد في معلى امريكا مدويل بهميرت ساتفه ايك خاص رمايت فتى اس يشخر ملمان عياليون كو اتى عزت منين ديت والمروان يواس حكماً وجراح سب بريد علم ك الحت محة بیں میکی مرے ساتھ خاص رعایت مرنی ال ایک کی کے اس شرط برطازمت اختیار کی کر مجھے آزادی ہوا در کو آن دوسر اختص مجے احکامات نر دے ⊕ں طرع جی سے تما ہ مالم کی الازمت اختیار کی گرمیر <del>م</del> عيدا أي وتمنون في إس كي برامكاني كوسشش كي شياده مي الزم نه ركے - يون مي جوا وزگ يب كى نوكرى كوتبارز تحااب اس كے بیٹے كا دازم جوگيا - بل كے بدائرت شكاني ميں شروع كى . المنالية من رموًا كداوزگ زيب نے نيواجي الربيجا يا المحاف بها درخال كي مهات سے غیر مطلق موکداس کی جگر دیرخال کو تبینات کما اورا سے دربار <del>میں جائیں تا</del> لیک وجو ایس آیا گر اکس نے تصنیع اور بے جاشان وشوکت کا مظاہرہ اس قدر کیا کہ اِلا خراورنگ وزیر کا انوز ہوگا۔ اس نے اس کاعبدہ اور خواہ ضبط کرلی اور بھراس کی جانب کوئی توجہ نہ دی گر میں رہا۔ مبدازاں نتا ہ عالم نے اس معالمے میں اس طرح ما فعلت کی کہ آخر کار باوٹ کا خشواں ورخواست منظوركر بي اور اس كي تخزاه ا ورجهد ه برقرار كرويا - اس كے با وجود بها درخال ك

نه آیا۔وہ ہمیشہ کی طرح اس بات پر قائم رہا کہ اس کے عہدسے اور تنوّاہ کوبر قرار رکضایا اس بیں مزیدا ضافہ

ا بادنیاه کا فرض ہے -

اس آنا میں جو کچہ دلیرخال سے موسکا تھا اس نے خود کو ٹیواجی سے معفوظ رکھنے کے لئے

کیا جو سوا س کے کہ ہر مجارجا نب لوٹ ارکرے اور کچہ ٹیکٹا تھا یثیواجی نے یہ ظاہر کرنے کے

سے کہ وہ نماہ طالم کی مطلق پر واہ نہیں کرتا ایک بار تو اورنگ آباد کے صدر در وانیت تک پہنچ گیااور
شاہ ما کم کچرائی ہے ۔ یہی نہیں اسے خوف مؤاکہ کہیں ٹیواجی گروو تو اے میں محلہ کرکے چاروں طرف

قراف مار نہ مجا و رہے ۔ یہی جا سوس اسنے تیزنے کہا سے ہراس جگر کا علم تھا جہاں لوگ ان کے خوف سے اپنی دوان نہیں وفن کرمیتے تھے ۔ لیکن ٹیواجی زیاوہ مرت یک یہ نہ کرسکا اس کے

کرادھرا دھر مجالگ کی مرتب در کر کھیا۔ اورنگ ٹیب

اسی سال دریائے اور کی اس بی او جہونت شکھ فوت ہوگیا ۔ اس کی مرت کی خرس کر اورنگ زیب نے صربعاً رکو یہ تکم بیمباکد (فیالی کے دوخیل بیٹول کو دربار روا نہ کر دے ۔ اس نے انجیس مجی براہ راست خط لکھا کہ وہ اس کے بہر ان شماعت کا افعام دنیا عیا نہنا ہے ، یہ دو نوں بانچ سوسوا روں کے بجراہ آئے اور باتی ماندہ سوار لیکوانٹ کے وں کو وٹ گئے ۔

جب وہ د آئی میں داروہوئے تو ابنیں پتر جا کہ ہم واکی کے بجائے اورنگ ذیب ان کے مرکا نما جا ہتا ہے۔ یہ من کرجم جو سفت پہلے ہی وہ شہر سے دار وہ کہا ہے اس کے موسوار وں کوبارہ محوالیں واسے بی برجو ہما ایس کے مقرت کے سائے ہے تعمین کیا۔ وہ بہاں سے کسی کو گذر سفے نہ وہ ناکہ کم عمر داجہ کرشے نہ وہا ہی میس کو اورنگ ذیب کو یہ اطلاع فل کی ایس نوائی ہیں۔ اس کے فورا ایک دستے روانہ کیا کہ ان کا بھیا کرے این میں گرفتار کرے ۔ لیکن المسلف المجان کو کہا ہے میں کو اور میں کو اور میں کو اور میں ہے گذر ہے نہ دیا ۔ وہون میں کو اور کہا ہے کہا تھی گرفتار کرے ۔ لیکن المسلف المجان کی اور کہا ہے کہا تھی کو اور میں کو اور میں کو اور میں کو اور کا کہا ہے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کو کو گئے کہا گئے میں کو کی گذر نرک بھی جو برات آئی تو یہ داچوت اپنے ان ساتھوں سے واسے جو برات کی کو کہا ہے میں تبنوں سفے اور کا کہا ہے کہا کہا ہے کہا تا ہے داویا گئی ہے۔ اس میں موران وابس میں مورس دوعور میں بھی تھیں تبنوں سفے اور کا کہا ہے۔ کو کا لا کے خلاف اپنے داجا کو کہا ہے۔ کا میا بھی ان ان کر دی گئیں ۔

را برجونت على كى موت نے اور نگ زيب كے منے بند و و ں پر مزيد نظائم كا دروازہ كھول ويااس منے كداب كوئى بها درا درطاقتور راج ايساند راج تخاجران كو بجاسكتا -

راجاؤں کے فرار پر ناراف موکرا وزنگ زیب نے مشہورا ان ہجونت تنگوی ہیوی کے فلاف مور کا مرکیا ، گواس انی نے اوزنگ زیب کو بہت سے خطوط روا نہ کئے جی میں اس کی اراضنی کی فرصیت صیافت کی رای نے اُسے ال تمام مراعات کی بادھجی والا کی جرنمام سابقہ مشل بادشا ہوں کی طرف سے مایر ہے کہ بار میں دلیکن طاقتو شخص کے سامنے ولائل بہکار موتے ہیں ۔ بس را کی کومجورا ایک صوبر اور شہر ماڑراتی اوزنگ ذرس کی خدر کرنا پڑا۔

را فی سے بنوائے ہوئے ملا اور کی زیب اگرے گیاکہ وہاں باپ کے بنوائے ہوئے محلا اور باغات میں کے بنوائے ہوئے محلا اور باغات میں ہے۔ آبدا میں ایک میں دو زیادہ دن وہاں نہ تھہرا - دہ پیدا ہی اس سے ہوًا تھاکہ دور رو اور باغات میں ہے۔ آبدا میں انسانے مگر وہ شیواجی اور ان دوریا سنرں بیما پرراور گر کھٹھ سے سی الا ممان جنگ کرمیا تھا کہ اس نے وانا اور سے بور کے خلاف جنگ میں اور میں کے بینا ہے تا اس نے وانا اور سے بور کے خلاف جنگ کرمی کے بعدا کی۔ آئی بڑی ہا وول مول کی میں دو کھل تباہی کے قریب بینے گیا۔

اورنگ زیب نے اس رائی خلاف جنگ کا کمیں ارادہ کریا ہے کہ دوہ یا طاہر نو کوا جا جا کہ دوہ یا طاہر نو کوا جا جا کہ اس کے بیس مغیر بھیے جر ایسے مطابے ہے کر گئے جن کا سطلب یہ تھا کہ یا تو وہ مسلمان ہم جا کہ یا جم کہ نگ زیب کے برجھوں کی طاقت ،اس کے بین کا سطلب یہ تھا کہ یا تو وہ مسلمان ہم جا کہ یا جم کہ نگ زیب کے برجھوں کی طاقت ،اس کے مسیا بیوں کی خوار کی گئے ہوں گئے ہوں کا شرار کی گار اور اس کے سیا بیوں کی جان اور اس کے سیا بیوں کی جان کی جات کی اگل اور اس کے سیا بیوں کی جان میں اور اے کرگیا جس کی جان سرنے کا مصافحا۔ بیلا مطالبہ یہ تھا کہ رانا اپنی میٹی کی (باری ورک ورک کی جیٹے سے کر وہ یہ بیاب دیا مطالبہ بیت کی درانا اپنی میٹی کی (باری ورک کی بیٹیاں دکا کر وہ یہ بیاب رہے ہوئے کے بیس سے جوٹے را جان کی بیٹیاں دکا تھیں گر انہوں نے بیاس کے باس کے بیاس کے بیاس سے جوٹے را جانے کی کہا کہ مقابلے ہیں بہت چوٹے را جانے کی کہا کہ وہ رانا کے مقابلے ہیں بہت چوٹے را جانے کی کہا کہ وہ رانا کے مقابلے ہیں بہت چوٹے را جانے کی کہا کہ وہ رانا کے مقابلے ہیں بہت چوٹے را جانے کی کہا کہ وہ رانا کے مقابلے ہیں بہت چوٹے را جانے کہا کہ وہ رانا کے مقابلے ہیں بہت چوٹے را جانے کہا کہ وہ رانا کے مقابلے ہیں بہت چوٹے را جانے کہا کہ وہ رانا کے مقابلے ہیں بہت چوٹے را جانے کہا کہ وہ رانا کے مقابلے ہیں بہت چوٹے را جانے کہا کہ وہ رانا کے مقابلے ہیں بہت چوٹے دا جانے کہا کہ وہ رانا کے مقابلے ہیں بہت چوٹے درا جانے کیا کہ وہ رانا کے مقابلے ہیں بہت چوٹے درا جانے کیا کہ وہ رانا کے مقابلے ہیں بہت چوٹے درا جانے کیا کہ وہ رانا کے مقابلے ہیں بہت چوٹے درا جانے کیا کہا کے مقابلے کیا کہا کہ وہ رانا کے مقابلے ہیں بہت چوٹے درا جانے کیا کہا کہ وہ رانا کے مقابلے کیا کہا کیا کہ وہ رانا کے مقابلے کیا کہا کہ وہ رانا کے مقابلے کیا کہ وہ رانا کے مقابلے کیا کہا کے مقابلے کیا کہ وہ رانا کے مقابلے کیا کہا کے کہا کے مقابلے کیا کہ وہ رانا کے مقابلے کیا کہ وہ رانا کے مقابلے کیا کہ وہ رانا کے مقابلے کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کہ وہ رانا کے مقابلے کیا کہا کے کہا کے کہا کے کہا کہ وہ رانا کے مقابلے کیا کے کہا کے ک

یں راہوں سے بال سے باروں وہ مصاف ہے ہیں ہمت بھوسے وہ جو اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ م یہ بات دورہ سے معالیہ کے تعلیفے میں کچھ زختی - دورا معالیہ ریخا کہ دورا کھی ہے اور اللہ من الدون کا می کا سکتہ میں است کے بہت درا معل یہ کھی میں کہ محمد اللہ معروبارہ اس سے کہ سکتہ تو اور نگ زیب سے نام کا ہوگا ۔ سے معالیہ ا

ما جو مندوندسب سصعان تھا۔ اس سف اس اِت کی ا مبازت جا ہی کدرا ا کی مملکت بیں گا سے ذرع نے کی میازت طلب کرنا ہندوؤں کے لئے ان کا دحرم تھے کرنے کے ماہر تھا۔ بندكا ذبب كوسلفنت ميرحم كرويف كم منعوب كالك اظهار يخامعا لبرتحاجس كيمطاق مینفان کیا گیاکدده تمام مندرول کوگراکران کی جگرمسجدی بنوائے رسب سے آخریس را ناکی عطنت پران کی اخلی کے اعلان کے طور پر اس نے برتعاضہ کیا کہ وہ اپنی ملطنت ہیں قانسی کے اختيارات كونسليم (مسيني يكه و إل شرعي قوانين نا فذ مول - اگر را ما ان مطالبول كونسليم نهيس كرانوده ملطنت تھوڈ دے۔ مدورا جهال ك يديد مطاب كالعلق بي بارت خاندان كايمين رواج نهیں رہا کومندوں کو اپنی بیٹیاں کریں ہیں اسلے احداد کی قدیم سے مرکز میں توڑ مکتا۔ زہی رہات مجھے زیب وتی ہے کہ خاندان کے ام کوست کے پیلوٹ کی ماریکاؤں ۔ دوسرے مطالبے کے بارسے میں انا کا حواب بر تخاكروه الاتمام مرامات كمفلاف ب مرالا كري لكا و بيم الدكراس زماني كمامنل إدشابون سے لمتی رہی ہیں۔ اننا کا فی مبر گاکدا وزیگ زب با دینے خاندان کے خطیم اور شہور بادشا موں کے واقعات برطعه بسيعن سے اس بات كى صدافت كايتر على مباسمة ا جال کہ تیسرے اور چرتھے مطابے کاتعلق ہے 👝 و اِ وٹن کی عقل اس بات کا فیصل کرسکتی ہے کہ کوئی اوشاہ ایے مطابے کو کیے مال سکتا ہے ہوائس خراب معن ہوج ہندوشان میں کمئی صدیول سے جل اُراہے ۔ بادشاہ سلامت نے جومطالیے گئے ہیں واقعہ ہے ہیں گریا رانا کا مراوراس كى ملطنت كى تمايى كامطالدكما مائ . ا منگ زیب سے آخری مطالبے کے متعلق را نا نے یہ جواب دیا کہ سی کا غیسرہ ا مال تبول منيس ب اس ك وه ايخوى كوبهت كم الميت ديمات و وي برغرم مِن سِواس كے عقبا يُرسي مطابقت ركھتى بِن بہان ك إدشاه كے اس مشورے كاتعلى يمطاما تن مظور زمون نوين لللنت جيور وون ، نوميرا جواب يرب كالملفنت ميرس امبالات عَنْ كَي نَهُا يرِعِامُول كَي نَتَى مِه المُصُول فِي كسي اور كى ملطنت ميں بيجا بداخلت نهيں كا وريميشراس مخفورسے م

ہے جروبونا ؤں سے انتیں ملا۔ باوٹنا ہ سلامت ان تمام با تول کو منرور خاطر میں لائمیں گے اور میسر كعدوه وه يديني حاشنت بب كريم ميدان جنك بي بهت سهدا يعيد سرماؤ ل كواكنها كرسكتم بن بن نے ہمیں وہ طاقت بخبی کہ تیمور کے بندوشان کی مرزین پروار ومونے سے مست پیلے ہم نے روسا کے بہت سے راجاؤں کوزیر کیا۔ یہ آم با میں مبنی پر صداقت تعییں ان کے علاوہ را نا نے ، بے رصد ق ول میر درخواست کی کہ اس کی ریاست کو امن سے رہنے وے ایسی ہتیری ین واجد اس کی نمانت میں اور جن کے خلاف و و اپنی شماعت کا منطاہر ہ کر سکتا ہے۔ اس کی طرف یمیں ایسا (بواک کاسات برارسوارا وزگ زیب کے ماتحت نررکھے اور اگروہ کسی اورملکت کی لتة زياد وفي على الورانان كيمطاليدكو يوراكرسكتاب -برا میں جانا تھاکہ رانا اس تعم کا جواب دے گا۔ تاہم اس نے جواب کا انتفاركيا اورجيي ي أسطير ب المرائد فررائيغام بيج كرشاه عالم كو وكن سے بوايا اور اسے علم م کرے مبید اب اپنے چیوٹے بیوں کی خطاؤں کومعات کر وياب، باكل اسى طرح وه ان إو لربون حرا و كريد ادروان ايم جيو في سى فوج كي ملاود جو تبواجی کوروکتی رہے اور کمچدنہ بچوڑے والے تصعیب رحمل کرنے کے لئے اس نے بهاور خال کوشاہ عالم اوروبیرخان کی حکم بھیا تاکہ یہ لوگ فورا کو ق کری ایک جات پر اس مقام پر پہنے جاتیں جال میں یراؤ والے کے احلام تھے برحكم الكواني فوج كے ساتھ كوچ كحيوبينام رسال ببكال مي اعظم اراك يا سروي كرا تحار دبيرخان كرجونها يت تجركير لرے ادراس مقررہ مقام پیننے جال سے اُسے را اُکی ریا<sup>س</sup> سردارتها بيحكم ملاكه وه اپني فوج كے مائقد اس تُ اكركومي جراس وقت متنان مي تخاريخط للحاكدوه اني فوع كما تخدا كما المراكز المان المراكز کوہبی لائے - ان کے لئے بھی ایک متعام کاتعین کیا گیا جہاں سے انحیٰں را نا کڑھا کھا صوبدار کو بھی خطوط بھیمے گئے کہ وہ عبارا ز عبار ان سے عباہے اور رانا کے خلاف مما لرسے ۔ پس امنہم کے لئے اور بگ زیب نے مارسے ملک کودکا ویا - لوگ اس بات

رایک البی جنگ کے لئے سارے ملک کونہدوالاکیا جارہ ہے۔ یعی میں فرنن اُلی جنگ

، جزمف لینے املا دیے حقوق ریجرومہ کررہ ہے جھن اپنی ریاست کا دفاع کرنا جا ہما ہ وسطنت كوخمتر كرنے كاكونى اماره منيں ركھيا۔ سراس طرح اس بهم کا منصوبهٔ نیار کیا گیا ، را ناکی مملکت کو گھیر دیا گیا ا ورا ورنگ ولی سے روا نرمبوا۔ وہ اجمیر پہنے کر رک گیا اوروہاں سے اسٹ سردا ،وں کوشاسب احکا مات بھیج کری بوری قب سے ملرکری اور مباوری سے جنگ کریں ۔ اس نے منت وا رام کاخیال کتے ي ارباست رحد كرديا يجب را ناكومعلوم مؤاكر اوزك زيب ايك برى فرج مے تواس نے ال علاقول کے باتندوں کر سج بہار وں کے وامن میں واقع تھے براحکام بھیج کرول کا نے علی کرلے مہاڑیوں میں جلے جائیں ۔ مزید رأن اس نے رحکم میون اکد نیں- اس ف اور اگ زیب سے بھی بات ماکی کہ وہ اب یادہ ول كا كي حمد اخلاق كو وكمدكر اورم وكله كركم على من ناليق كمذيك ہوئے میں، متاثر موتا اور اپنی کوسٹان کہ حنت کی پرلاتا ،اورنگ زیب نے پر مجھ دیا کہ وہ یرس دیے مائیں اوران میں گائے و کے کی مائے ۔ یہ دیسے بھٹ کی آتا قا وہ اس محل میں ہےجس میں سابق را مَاوُں کے مجتبے رکھے موسّے ہیں اور مکمران را ناکا مجتبہ پڑیں اور ان کی خواصوں سمیت ہے .اس نے مزیدا ذّیت کے لئے انتہا تی خفارت سے رحکم وہا کہ ان سب کڑا کے گڑے کر وہا حائے بلکن را انے ا کی دن پڑاہت کر دیا کہ وہ کتنی اُسا تی ہے اُسے تیاہ کرسکتا کرے ای مقصد کے تحت را نانے تمام مر کیس اس طرح بندکر دیں رہے ہوئے تھے ایدا ن کے لئے نطلنے کی کوئی راہ مذمقی۔ زی وہ برمیانتے سے کہ لے کفام مٹرکیں گورکھ وضدا تھیں اورتفای اِشندوں کے علاوہ کوئی یہ نر ما ہے ۔اورنگ زیب کو اس بات پرٹری چرت ہوئی کہ وہ کیا رگی اس طرت گھر گیا۔ أسك ماسكة تفا اورنبي يحيد بسط سكما تها - أس يريجى معلوم برديًا تفاكر الروانان اس اب اک کوئی کارروائی مزیس کی تواس کا مبب یه نرخها که وه کرمنیس سکتا تفایکه بر که وه کرنا مهیر این

ہے آنٹونٹر جرال تن تخبی کراس کی محبوب ملکراووے بوری بذات کے خروآئی اور نداس کی رسد کے بارے بیر جی کوئی اطلاع ناتنی ۔ را تا نے بنا سرکرنے کے لئے کا وہ جنگ ر جا تنا خرداینی ریاست سے اُسے رسائیسی گھر ایک و ن اُسے بھوکا رکھا" ناکہ بھوک کے باعث اس يهم في زفراست بيدا موسكه، لهذا اورنگ زيب اوراس كي فوج كونفوڙي سي كليم ي يرندارا كرنايرا. ی ماد 🛇 دال کوئٹوڑے سے گھی میں کیا کر نیاتے ہیں۔ المنظم المين ما مول كالمناود مع بورى يلم كوبسي و ما دراس مع بمرات رما كى كدود كى معطنت بى اىن قائم د بنے وسے - اس سنے اس بات كى معذدت لعبى كى كراكس بے سا ہوں نے اس کے معمر کے بغیر سر کس بند کر دی تھیں۔ آئی ہی بات اس وَشَی باوٹناہ کو بھی شکن کرنے ره المتناكب اعث غنیناک مؤام و اس کے رعکس بیاں معالمہ برتھا کہ را ناپر ہے، نصافی سے عمد کیا گیا ہے اور الود کی کے با مذرقتل کر ملتا تھا، گر اس سے باوجودود ک ما العالم المحتاج موكرا ورنك زيب لين ارادك سے إز رہن والا ففي زنتا واس كے رحكس وہ اپنے بيٹول كور دول ور المحمل رحكم بيتا راكد وہ رياست بي بيش قدى عاری کھیں اور نو واجم ر کوٹ کیا تاکہ ووبارہ کی بہت گائے ہے انہ مواہنے پاس اس نے دوہزاراً دیو ت زاده نر رکا بو مشتر خلامول اور مبشیول بشتل این اور این بوری فرن می کمی بیقے کرکے اسے ملک ان ون رتفتيم كرويا اور مرطم بيميا كروه بوجمك حمد كري سائم اي المبيث اور مردارج اس زاده نم ذارت کے مال تھے متعق کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتے تھے ال کا ایک بیموم تھا کر گور کھ دھندے میں بینس جانا بہت اُ سان ہے گر اسے گذر کرمنزل مقسود ک بست شکل کام ہے - انھیں اس پرت نی کا علم تھا ہو نور ا د شاہ کو لاحق برگ کی ے زیادہ شمامت کے اِ مث اور گ زیب ابنی مبرج نی سے اِز آسے کی کیا تفاكه برشكل يرقابويات .

## باب دوازدتم

جا سوسوں نے اس بنیاوت کی عمل ع شاہ عالم کو دی معجّداس سفے اس خبر رہا عمّا و نہ کیا ایک ا

است ما بل نوج برمجها - اس کی وجدینتی که برمها طربهست ایم نفاجس کی اطلاع بایپ کودینی صروری تی ورنگ زیب کو ملکتے مرمئے ورائحا کروہ اکبرے مجت کے باعث اس رشاہ عالم ) کے خطوط پر مار نرکے گا۔ اس کے رمکس شاہد اب کو بدگان موکد شاہ عالم نے بخطوط کسی سازش کے تحت مجھے ہیں۔ ت ایم تفی اس سنت اس نے اپنے سرواروں کو بلا یا اور ان کی موجودگی بیں ماسوسس م مفظول كو مكيموا يا - جاسوى ف كهاكم إيك طوفان كفرًا بوف والا عداس التك لا اللان كردياب اوركيف إب كوكرنار كيف سك الادس سيزش قدى مرا ماسوس کے بیال کے بیچے اپنے وسخط نبت کئے۔ اس طرح شاہ عالم نے فورا وربك زيب كوسو عبت اكبرسي أى اس ك إعث اس ف ثناه عالم ينين لالما الدر ملك سب من محرات كما في ب اور نباوت كاكوني وجود نبين ب .. علفے سے برخرا کی کہ اس سنے فی الواقعی بنا ون کر دی سے ادر کی میں والی کے لیس سرار راجو توں کی میت میں جس کے سالار دو الم المورق ل طرف بناركر را سے- اورنگ زي كوسخت نے اس می اے جو کی جمل کے کارے بنا بُوا تھا اورجال اس کی اِکْش اس نے تعدر کی سے انگار کر دیا اور پونسوڑے بہت آدمی اس کے انعیں درداز د ں اور ذیجوں کی گرا نی پسرد کی اور کی ایک ایک مردیا کہ وہ بہت زیادہ اعتباط برمں! س سرا مصطراق كاركا انتعال كرراحنا كداس مسلوس وركذركر کے لئے حتی الام کان مرکوشش کی ۔ اس کے گردیلی تو پی نعب کس کور عالم اور ديگرمر دارول كوخطوط مصح كدوه فوراً اس كى مدو كومينيس- اس سو ادنگ زیب سے ل سکے ۔ اورنگ زیب نے اجمہے روانہ دوسرى باروارا كامتفابركيا تتا بهم باغى شهزاد سيست بب كمنشر ييل اس فے میدا ن میں آ نے سے پہلے اکبرکو اکس معنمون کا خط بھی لکھا کہ میں نے تمعاری فرنا نبرداری ا

ا خروسنی بی اس سے بوتھیں اپنی مبان سے زیادہ عزیز رکھنا ہے . بیں اس کی حتیقت جانما جات ل اوراگر یہ سے سے کہ تم نے بغاوت کی ہے تواس بغاوت کی دھرکیا ہے تھیں یہ باور کھنا جا ہیے اد بر ماری اول د کی مناوت شارب منیس ب ، مالخصوص اس وقت جکیر بایب اینی او لاد کی و توكت كي الشاف ك التداكي برى مم مركه في يم شغول جو يتحيي ميرا مشوره يرب كرائم تع پراینے جوش و دلولد کرختم کر دوا درسطانت کو انتشار میں متبل نر مونے دور اس وقت ناموش رمو ماک را نا کے خلا الصبی ہے ہے ۔ مناب وقت رکھیں خود یہ معوم موجائے کا کومیں تھیں کتنا عسنہ مز اس خلاک این این ارادول کا اخدار نردرت سے زیادہ د ساحت سے کیا اس نے نہایت جرا م اس کے اجبال کا میں انے فی الواقعی بناوت کی ہے اور ارائے کے بخة راوے سے بہاڑوں کی کھائیوں کو تھار کی آر باجوں . میری بناوت کا بعب دہی ہے جو میرے اب نے مجھے سکھایا ہے۔ کباآل کے اس کے خلاف بناوت نبیں کی تھی۔ آج ساری طلت آپ کے مظالم سے تنگ آ بیک ہے ۔ بالرف ان عقب کر انتیارات کی نبطی کے باعث جا آپ کے ابدادے مزوسان كم منتف وكوں كو بخف مل مدائي الى يارى كيجفے اور كھوڑے يرسوار مرمائے کہ میں میدھا آپ ہی سے جنگ کرنے سکر ایک راموں اس بنیام کوش کرادزگ زیب ا درزاده پرٹیا کی مجا کے واپنے بیٹے سے اتن زیادہ غوفروہ ندتھا جننا کریس مزار راجمیت سواروں ہے۔ وہ پر کہ ساتھ کہ الداچوتوں کے لئے ال ذِلتَّو ں کا برلہ بینے کا ایجا موتع نشا ، جراس نے را نی ا ورحسونت لگ کے بیٹی کے حق میں روار<del>ک</del>ھ تنيں ۔ اہم يه وكلف كے لئے كه وه خوفز وه نهيں ہے اس ف اكركول الحالي اور مي كا موارموکرتہاراا تنظار کروں گا۔ اس مفصد کے منے اس نے نونا دکا ایک اس <del>کرنے ہ</del> نولصورت كحورث كسريرا ستنعب كرايار جب بهاري فوئ ميں به خبر بنجي تو خاصاتنور وغونا بُوا۔ و ه لوگ سواکبر کي ف سے وانف کتے، اور یہ حانتے متے کہ اورنگ زیب کے پاس محفی تقواری سی فوج ہے لگے کدانحیں اکبرسے مل مانا جلہے ، جواس دقت زیادہ طاقتور حربیب تھا۔ مجھے یہ بانت معلوم

کو ان کے جو اس بھی و کو است کی ایک اگر کا ہر اول دستہ ات عرب سے پیٹی تعدی کو اپ کو ان کے جو ان و خصب کو دو اس بی دو کہ کے جاری تعدا د بست کم ہے۔ اس بات سے اوز اگر نے بنے کو و داب بی د ما تعریفہ بر کا رائے ہیں جان بیا کہ اس کا خاتہ بھی ہے ۔ کو متورث تقور مے فقی ان و فقی کے بعد وگ آتے جا رہ سے تھے بھر اس کے بعد وگ آ و می منتق ۔ ان معاقوں میں پر زانما برخول کا بھی بیدی برکرات کے بعد و برائی ہوں سے اور اس کے معاوہ رہت کی کھیڑا ور والد اس میں بیر بست اقریت اٹھا ان بڑی بہر علی ہوا در اس کی فری کے نظام مور نے سے گھنٹوں میں بھی بیر ہوا تھے ۔ ان معالی کہ ان بڑی بہر مواج ہے ہیں ہم جو وہ وہ گور کے آ رہے تھے ۔ اکر نے لیے منصوبے کو معلی جا در بھی گئے ۔ معالیا کہ اکر سے مقابلے میں ہم جو وہ وہ گور کے آ رہے تھے ۔ اکر ہے لیے منصوبے کو معلی جا مور ہوتا ہے کہ قدرت نو وہ اس بنیا وہ تھی ہے ۔ کو کھوٹرت بی کی مور ہوتا ہے کہ قدرت نو وہ اس بنیا وہ تھی ہے ۔ کو کھوٹرت بی کی مور ہوتا ہے کہ قدرت نو وہ اس بنیا وہ تھی ہے ۔ کو کھوٹرت بی کی مور ہوتا ہے کہ قدرت نو وہ اس بنیا وہ تھی ہے ۔ کو کھوٹرت بی کی مور ہوتا ہے کہ قدرت نو وہ اس بنیا وہ تھی ہی ہے ۔ کو کھوٹرت بی کی میں کہ کو کھوٹرت بی کی مور ہوتا ہے کہ قدرت نو وہ اس بنیا وہ تھی ہیں ہے ۔ ایس مور ہوتا ہے کہ قدرت نو وہ اس بنیا وہ تھی ہی ہیں ہوتا ہے کہ قدرت نو وہ اس بنیا وہ تھی ہیں ہوتا ہے کہ قدرت نو وہ اس بنیا وہ تھی ہی ہوتا ہے کہ قدرت نو وہ اس بنیا وہ تھی ہی ہی ہوتا ہے کہ قدرت نو وہ اس بنیا وہ تھی ہیں ہی ہیں ہیں ہوتا ہے کہ قدرت نو وہ اس بنیا ہیں ہی ہوتا ہے کہ قدرت نو وہ اس بنیا ہوتا ہے کہ قدرت نو وہ اس بنیا ہیں ہوتا ہے کہ قدرت نو وہ اس بنیا ہے کہ ہوتا ہے کہ قدرت نو وہ اس بنیا وہ تھی ہیں ہوتا ہے کہ قدرت نو وہ تھی ہیں ہوتا ہے کہ قدرت نو وہ اس بنیا ہے کہ ہوتا ہے کہ قدرت نو وہ اس بنیا ہوتا ہے کہ ہوتا ہے کہ قدرت نو وہ تو ہوتا ہے کہ قدرت نو ہوتا ہے کہ قدرت نو وہ کو بیا ہوتا ہے کہ قدرت نو ہوتا ہے کہ قدرت نو وہ تھی ہوتا ہے کہ قدرت نو ہوتا ہے کہ تو ہوتا ہے کہ قدرت نو ہوتا ہے کہ تو ہوتا ہے کہ قدرت نو ہوتا ہے کہ تو ہوتا

حالائد ہم اس سے ویلے نے لیکن اورنگ زیب راہم ہو توں سے اور نگ خوان ہو تھا۔
اورخور کو اب جی محفوظ نر مجتمعا تھا۔ اس سے وہ اپنی عام جانوں پر اُنز آیا۔ یہ عابنے موٹ کے اور دیائے ۔
جرنے والی ہے اس نے اکبر کو ایک خط مکھا۔ اس خط میں اس نے یہ مکھا کہ اس نے اکبر کو کہن خرات کا در زر محبا ہے اور اکس فرنی بغیاوت سے یہ بات ہزدری ہے کہ اس ساری کا دروا فی کو نہایت وفرنیا کی

رسا تغدیا ترجمین مک میشیا یا بائے۔ اسے یہ یاد رکھنا جائے کہ یا جیر توں کو میدا ہو جنگ ہی اولین صفود پر کفتا ہے اور جنگ کے دوران میں نیکے جاکرا سے اپنا کام مرائیام و پنا ہے۔ اس طرح وہ جنتوں کو مے باروسے ۔ اِ قیوں کو ٹنا ہی فوٹ مختم کر وسے گی - اس طرح را پیموتوں سے بدلد دیا جاستے گا (ایخبیں) ل طور پر آیا د کر دیا مائے گا۔ اس نے پیرخطاس سے لکھاکہ اسے یہ ملوم مخیا کہ راجبوٹوں ف خرد کو الح سفود می جنگ ارف کے سے بیش کیا ہے اور اس طرن سب وہ خدا کر ایس کے تو اكرر فك الري فك المرائي كاساته جيور دي ك يبي موا . كيو كدرب راجيونون ك إنه نحطیرًا توانسود نے بلکھ اُن سے دھوکہ کیا گیاہے اور وہ اکبر کومطیع کئے بنہ فہراً میان جنگ ہے ماک گئے۔ بھی انھے کور کرینے وٹھا جب کہ اس کام کے آنا زکا و نت عل جاتا ہ اسے یا گان تھا کہ راجیوت اپنی سکر کے جم کے تگراس کے بنکس اس کا بڑا و نالی و میا تھا وہا ب مر المحال المن المن المالية المالية المالية المحاسطة عن المحالية ا علا تفاك أسكارنا طابية متدوخال مرواف والمعازم تحديد ويكف موت الديمند ما مِرْمَيا ، اكبركو باوشّاه بلانے كے لئے عان كى بازى لگوى اس نے شہزا دے ہے بيركا كہ رہے جبكہ ہمارے ماس کا فی اَ دمی نہیں میں بناوت کے منصوب کی تحیل منگی برسکتی لہذا آپ ایٹ ال اور س کے ساتھ میں ہیں کھٹری اور میں بارشاہ کو قبل کرنے جاتا ہوں ا اس منعوب كوپورا كرنے ك الله وه شابى پڑاؤ ميں وب تنا. م ح کندار کوجوائت ترکما وه به کتا که ده تهورنال به اور یونکم ال وِقت کے دہ گذر ہاگیا۔ باو وہا راں کے طوفان میں وہ شاہی خیمرجات کے بین <del>گیا۔ اِ</del> دا نل مرف دیا مانا تروہ ادر اسس کے آدمی بادشاہ ، شاہ عالم اور اس کے بیروں وہ اس وقت بامل غیرمحفوظ تھے اس سلتے کو مروی اور ارش کے باعث سیا می خمول اس وفنت ثمامی خیمه کی مفاظت ایک یا دو در بان کردست سففے محافظوں کا سردار تعلف کے دروازے کے اوسر تھا۔ اس نے اس تعدار کو ٹو کا اور دریا نت کیا کہ وہ کون ہے۔ اس مج

نے پر مجھتے برے کہ وہ بادشاہ کا مازم ہے اس سے اسے براسانی گذرنے ویا میا سے گا ، یت بے باکی سے جاب دیا کہ دو تهور خال ہے لیکن طف اللہ خال نے اسے ردک الماشاء ا فی منهورخال کو بخسارا تا رکرا ندرمانے کی اسازت لی مطف الله خال ہے یہ س کر تہور ان مضراب دیا کرمیراس وارکوا تارنہیں سکتا جے خو دیا و شاہ میری کمرکی زینت نیا یاہے اِس ریطف اللہ ماں بھیر کہ، کہ حبت یک نم عوار منیں آبار دیگے اندر نہ حایا ؤیگے - اس بات پر ال کے درمیان کچے س جبگڑے کو بنینے کے بتے لوگ جمع مو گئے ۔ تھو رخاں کے نول نے جوش ما را اور نے کے اپنے عوار کیننے لی - اس پر لطف الند تماں اور اس کے دوم ک سونت لیں اور مینے آزمانی سونے لگی بہر رخال زرہ پہنے ہوئے تھے اس لئے یں شالیا چند لمحول میں با دنیاہ نے بھی پشور دغوغالسین لیا اوراس نے زور سے الم كردبارات باؤكى كوشش من تهورخال كاير كهوراك كي ي اوروه زيبي رِگريڙا- اس كاسر كاٺ يا گيا رجب لوگون کے عکم دما کہ اسے تیمے کے دروازے پردنن کر دما جب اکبرکو تہورخال کی موٹ کی بھان میرئی تو اس نے اپنے بیسے میں جا کرمبرے واہرا ہے اور کو این کو کہ انراباس سناکر راجر قرن کی سطنت یو کا گ و ن تكل نو وه راجوت مروارول ورسرلول ورا كل طل اس وقت يك اليس اكر كفرار معدم موحیکا تھا۔ وہ برہی جان گئے مجھے کہ اب تہورخال کی موت ا دران کے منعوبے کی خوا کی کا کو ل کھی مِوّا تَعَا كَهُ خُرِ دَفِطِتِ اورْنگ زیب کواس جال سے زِخ تنظنے برمبار<del>ک ی</del> ەرئىقى جواك كىچەمىنى نے اس کے لئے بھا ہاتھا ۔ لوگ اکبر کے پڑا ؤیس حلسنے اور و سانچہ واپس آ رہے تھے ۔ دگر اُشخاص اورنگ زیب کے پاس ان كا غدريه تفاكد اگروه ايسانه كرت اوراس كاعكم مان ست إنكارك كروا دنياراس إعث انهول نے أيدهيرے كا فائدہ اٹھا يااورابيے بيٹے كو بھير

یتے اب سے باغنی موًا تھا مگوال اچی مندرتوں کا اور اگ زیب نے عض ایک انعام دیا اور دہ یہ نیں تدبوں کی حثیت سے گوا مار کے تعلیمیں بھی دیا ۔ چونكها وزنگ زبب الممهما الت بيركهي وير نركز ما نفا لهذا يا قلاع سطنه يركه اكبر معاك، كما ے اس فی شاہ عالم کو حکم دیا کہ وہ اس کا تعاقب کرے اور اسے گرفتار کرہے۔ شاہ عالم فیجاب دیکر میں اسک فار کرنے کی ہڑمکن کوشش کروں گا بیکن سے کمداکبر مضبوطا را دو ل کا آ دمی ہے اس مردہ جنگ پر آبادہ مومائے اور جنگ میں مارا حاسے - لندا اس نے بادشاہ سے شات کے بیکس نتیجہ رائد مو توجھے قصور وار نہ کھرایا مائے اورنگ زیر ل لی موجائے تو کو ای مضالقہ نہیں کہ باغی شاز زہ رہے کا اہل نہیں جوا ریک بڑا افتکرسے کرنگلے - حالیہ ارشوں کے ماعث مجا کافی پرشاہر ک تر حل کرا وزیگ زیب سے ملنے کے باعث می م تعک میں کو راجیونوں کی مملکت سے ہوکر فرار مو انتحا ، اور جس مركب بملكائ ركعا -اس دوران مين شاه عالم حوسفي مبق لين باب سيسكيا نفا ، اكبركوخط ين الميسل المام تبسار دال دو اور مي كوني ايسي را والالول گا کہ تمبیں اپ سے معانی دلوا دول۔ اکبر کو کس وقت بک اور بگ زیب کی فطرت سے کما سظر، آگا ہی مبرحکی کتی اور گو اے اور نگٹے میب پر بانظل اعتبار خاتیا تاہم اس نے بغاہراعمّا و کا اُطہار کیا ۔ اس نے ثناہ عالم کو پرخط مکھنا کہ میں بڑی خوشی کے ساتھ کی تیار مول لیکن ہے تکہ میرے اُدر کھے قرص موسیا ہے ، اس سے مجھے بیاد سراد اسرفیاں ورکا دیں ببديس بلاتا تل خودكوايث يمائي كي حفاظت بلي وسع دول كا تناه عالم نے يم بيتے بيت كداس كامجا أني است يح بولو اشرفیاں روانہ کردیں ، جوراجیو توں میں انٹی گئیں۔ اس کے لبدا کبرنے و و إل تمبياجي مرثم كي نياه حاصل كريك - عم اس بها دي علاق كي وشواد كذار ا تعاقب نہ کر سکتے تھے شاہ عالم اور اکبر کی خطو کتابت کے دُوران میں ایک بھ عالم نے ب کبرکا ماتھی تختارشا چا کم یا تکھا کہ اگرآ پ عجے امان دینے کا عدکری تومیر اگ

آپ سے بی جا دَن ۔ ثناہ عالم نے جدکر دیا اورخان عالم نے نودکو ثناہ عالم سے سپردکر دیا ، ثناہ عالم ا اپنی مندارش کے ساتھ دریار کوروا نہ کر دیا جبکن اورنگ زیب جرایتے بیٹوں کومعاف نرکز اتفا و فان عالم کو بیسے معاف کڑا ۔ جیسے بی وہ شخص آیا ، تو اس کے لئے بیمکم مادرکیا گیا ، کہ اسے ایک میں بند کر دیا مائے اور محض ایک جھو ملے سے روسی وال کے ذریعے زمرطی موا کھا نے وہا مائے۔ ، كومجيوراً سي جدّر في ماجت كرني يثني نفي ا دربالا خروه وين مركبا-ى عقع يرثناه ما لم ف اكبرك فرار كميتلق إدثناه كو اطلاع دى بادثناه كياس لي المحاج المحار الماع دبنت مقر السني ثناه عالم كويه والديثيتراس المتبين خط ﴿ كَا فِي إِلَا مِرْ مُحِيدِ البرك قرار كِي اطلاع ل حِكَ نتى ، اورجو بكه تم و إلى كو في تشبيك كام یے ہو کے درائی والی آماؤ-اس طرح اور بھ زیب کے حکم سے ہم نے والیسی انتیار بر با نے مارے مک میں انشار برا کردیا ہے - لبذا اس نے تمام باكروه نقار بيجراتس اورحش سائين اكد وكول كويمطوم موكرارشاه بررونتی یا نی 👝 در در این منتشب خور ده شهزا د داده و محالماً مجرا ات نے کی مام کوشدن کے اوجود کر کی خاطر نیما و نتیجہ را مدند مرکوا - اس سے کہ اکس وقت بک اکبر کومبعاحی کی مملکت میں بنا ہ ل (فی تھی جد (اپنے اِپ کے بعد) اس اِت پر فخرممسوس لِنَاكُ مِلْكُتْ كُوفِعَ كُرْتُ كُونُتُ شَي مِن كَالِي لَا لَهِ يَامِلُونِ يَرِياكُ وَإِن لِنَّهُ كُم إسلانت میں واحل میرنا بہت شکل تھا اور ہر دیجھ کر کہ اکترمہاجی کے بعل کے بی فرار کر گیا ہے ، اورنگ زیسے را نا سے صلح کرنی جاری جس کی خواش خود را نانے پیلے کئی اِلل اُلّٰی معاقت کوشمکم کرا چاہتا تھا۔اس ہے کہ اسے پنوف تھا کہ اکبرمجھا ہی کی عدما بی موقع اوروقت ضائع نہیں کرے گا ۔ اس طرح اس علانے كرنيه كاحدوج درشروع كيفني اكريمي طاقت، دونت اورسسياه حا تى كدودا كا سے كيے ملح كرے - ان كے كر بغر عزت كمشائے جرئے دورا نا سے كا فات اللہ منیں کرسکاتھا ۔ اسے بیلمی نوف تھا کہ رانا اور اس کی مطلنت کے و گرمردارادر

بی میں سے بعض را اکے دوست تھے ،اس بات پر تنمیس کے کر را اک صلے کے پہنام کو تھ کرانے کے ہے وہ خودصلے کینے رچیور موگیا ہے ،ان اساب کی نبایر اس نے دبیرخاں کو پیچکم دیا کہ وہ اس رانا کے درمیان الث کی حیثیت سے کام کرے اور صفحام کرے ۔ وكاكال ف لأناكويه خط مكحها كدراجيوت معنت اورننل معلنت كے درمياني قديم دوسانر تعلقات كود كيھتے موسے ادراس عاعت كونم في محت مريم عرص معابق اپنے جاك كه زبائے ميں لين دُمنو كے ماتوا على برتا وكيا، يذها مرمو تا ك أب كول بالكول فواجل نهيس و ديد ايس ف المث ميف كى ذمر دارى ليف مراى ب تاكريم ا ہے آ قا شاہ (وٹ کے اور اکی کے درمیابی مصافعت کراسکوں ، بشرطیکر آپ کو بھی پہنظور میریمان پریہ اِت دانع مخنی، کریہ اوٹ کے زیب کی ایک حال ہے، جونو وصلے کاخواہش مند ہے -اس سے اس نے اورنگ زیب بر جی بالیا کہ اے ملے کی شار تط میں کرنے کی کوئی حاجت منیں ہے - امذا او تے درخاں کوٹا لنے کے ایکریمیں پہلے واکد مجھے فی ا یوقت صلح کی ٹرانط ہے کرنے ہے معاف دکھا مائے کیونکہ البی تھے بہت (کے مکم کاٹ مطنت طے کرنے ہی۔ لیکن اودیگ ذیب کے احکام سے مطابق ومیرخان صلح کی بات جیت پرزار وزیا ۱۱ و ۱۸ کوخط پرخط نکتیا را یسجی وومغل اوشاه ک وت اورشجا عن سبقاً المهمى يرتبا ماكر راناك البور جداد ف كيم من سعنت كي خلاف بشك بحر في خبيل كي مبعی اسے یہ جمکی دنیا کہ وہ بیش قدمی کرے ما کی طرف اشارہ کرتاکہ ایسے مرقق رحب کہ بادشاہ اسٹ جائے کی میکون سے روشیان ہے روا کا اس سے صلح کرکے اس بر قرا احسان کرے گا جیکن ما نامز میرشگ کے گریز وسین کی نتومیش کے باوجو د جیلے میں زائرین یا ڈیٹر کر میں ترقی صلو کا نتا مشین سرائیکن طال کی جب کرزا ہے ۔ میں اس برمیل یا بهانے کڑارا فہ ٹن ہیکہ ہوں تو وہ صلح کا شواہشمندسے لیکن ہ بيي كدمني باوثناه مصتنفل اومضبوط صلح امدهوايني توحدهرف نهبي كأ اى طرح وه اورنگ زيب كو اُمتيدولا مارا ميكن ية اخير ما قابل براست رُوران مِن اس کا بٹیا اکبرا درممیعا می نجلے مشخنے والے نہ تھے ۔ پدگفت ونتند نظام کی ایک ایک ا ا در الاخر را ناف اینے بھائی کوصلح نامے کی تھیں کے لئے دریار کوروا نرکیا - دریار تھی اس تحريم جونی اور خنیفت بدے کہ ایک طافتر اوشاہ کے مجانی مونے محد بسب اس کی یہ عرات ا وزنگ زیب کی حکمت عملی سے متر نبی تناک صلح کا اِت جیت میں آسانی جو صلح موکنی ، شراکط

روا کا اضافہ نرمزا علاوہ اس کے کہ اورنگ زیب نے وہ صوبہ رانا کو وسے دیا ہے چینے اس کی ریاست کا للے بھا مگر بدازاں اس کے معادیے مناول کے تواہے کر دیا تھا۔ را ا کے رانے حقوق تسلیم کرنے گئے۔ ملاوها كربسياكم بين ييل كريح كامول إناك فرائض بين ياتها كه وه ايت خرج يرسات سزار سوار تعل اہ کی میات گذاری کے مخفیتات کرے ملکن یہ لوگ بڑے بنام سے اورمنل معانت میں بہت يا كريتے غفے - انفيس تو كنے كى مهت كيرى كو نہ ہو تى تفى - وہ چورياں ، ماريريٹ ا درقتل و فايگو كا ك في ماز رئسس ندكر يكما تها . بي اوزنگ زيب في ان سوادول كور يخف ك كلفكيس مين (نا زايده الله و كيها يلكن وويدنه عاتبا تفاكرانا يرليف حقوق كوكسى طوركم كرس، دندا د (ا برم التفسواروں کے اخراجات کی رقم اواکر دیا کرے اور سواروں کو تربیعے اس طرح را تا كے بھرائي فصصفائي مازت على اوراورنگ زيب اس راجه سے صلح كر كے عظمتُن موجوب نے ایک إر اس کا حالی فی کی ورا من مراس ال مثول كرك وه است مزينقصان سنجاسكنا تھا۔ بريب اكمر كاتعاتب كرناحا بتائقا مكر وورا ثريش كأتعامنا سے نوف تھا کہ کہیں شاہ ایران اس وقع كوفيمت مبان كے اس برحلد زكرو كے لفائل في من اوفاكو بلنے كے إوشاہ كے باس بطور تنقل مفريهيا كداكرايرا في منل ملطنت كحفاف كوانى كالمدين كوين توشاه بني اكن سك فلافصف أماً بوجائے۔ اس کے عوض اورنگ زیب زمرف برکہ سارے اخرا جا مجر دواشت کرے گا بلکہ ا اُ سے انعام واكرام يجى وست كا-جعے ہی را نا سے صلح کی بات جیت کمل مو ٹی اورنگ دوا نربتوا - إب اس كا درا وه تميريا جي كيخطاف مينگ كرسف كا بخيا - فيكم ے کہ بر مفراّ خری مفریوگا اور اب اس سے ستے نرآ گرست کی والبی ہتی <del>کہ وال</del> رندستاندیں) اُسے ایس سال ہوچکے ہیں کہ وہ شفق ٹیاؤ ڈاسے ہوئے سے اور خلاف کوئی مدژر کار رواتی منہیں کرسکا ہے - خدا سی حانتا ہے کداس کا انجام کیا ہم خرس مجد كك يمن رسى مي وهستقلاً يرتباتي مي كد مرسطة أس مرحهارجانب اس كاحال برس بدرمونا حارباب - يس أع يك ده اس مهم كي يحيل منيس كرسا ب يعيد وه (ميداً

اس نے نودکیا تھا) دوسال میں ہوراکرنے کا ارا دہ رکھنا تھا۔ دکن کی طرف کو تک کرنے موئے اس نے ا پنے تین فرز ندوں، شاہ عالم، اعظم مارہ اور کا م کنش کے علاوہ پر نوں کو بھی ایٹ ساتھ دیا۔ ایک ٹر اخزانہ المعاج اس بشكسك دوران اس بُرى طرح خم بهواك بالاخروه اكبر، نورجال، جها ميرا ورشاجهان وحن كور كوكملوا نے رمحبور ملوگيا به پيزېمه اخراحات بهرت ېې زيا ده تھے اور يونميم عمول كي اوا ئيگي مبلد برلی تھی، اس منے جب اس کے پاس بدت کم زرنقدرہ گیا تر اس فیجبورا اورنگ آباد میں محل کے مار المعان المحار أن كميدا واسد الدار باتون كعلاده اكسف يدي اداده كاكروه مال كودم واستے ہوں لا والے مرنے وا وں کے سامای تبع میستے تھے مینی اکبر، جما تگیرا در شاہجا ل کے زمانے میں اونی واعلیٰ شاہی ملازیکی سے سے سے از دسایا ن ان مال گودا موں میں مجت سکتے مباستے تھے۔ میکن مبدأ زا اس نے ان مال گردا موں کو کھر گئے کے احکامات والیس سے لئے کیؤ کمہ سے باطور پر بینوف لاحق مؤاكراس كى غرموجود كى بير المصر الله المان خود طازيين مي خور وبروكروي سكار كا في كريزا ہے . بگيم صاحب يا بادشاه بگيم كے سواجھنوں -منیف العمری کے سبب آگرے ہی ال قام کے پانٹرنٹ کی بھاسے مائڈ عربیں ہی تھیں ۔ بھاسے وکن کی طرف کوچ کے دوران میں انہوں کے دوائی پیشین کوئی کے مطابق اس وار فانی سے کوے کما اور نگ زیب کی آگرے سے روا تل کے وقت (ای شیری کے اے را تا کے خلاف مهم شروع کر سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی ۔ اس نے اورنگ درج کو یہ کا تھاکہ اس منصوب پڑھ الشکل کمین امکا ہے ۔ اس نے اس بات کا مکان مجی طاہر کیا تھا کہ شاہر کو و یا ۔ مل سکیس اور یہ اِت اِلاخر سج اُلّٰتِ مولی ۔ اپنی مرت سے پسط شمز اوی نے ہوا ہرات اور جا مُداور کی گنجے ہی جی تقییم کی اور ہرا کی سے لئے کا فی رقم ا ورجوا مرات جبور شدہ اپنی بیاری جا نی مجم کر اس کے تعالیہ میں کیا جکہ نام زادہ رقم اور مبتری جوابرات کئے ۔ جب بینجر پہنی تو مم نے اور <del>ک زی</del>ر تیام کیا - اورنگ زیب نے یا طاہر کیا کہ وہ اس لائن شہزادی کا موت سے بلات تھا اپنی خامیوں کے باوسو و، اپنی موت کے بعدیمتیت عجمرعی ایک وی شعور خاتون کی د کس میں اورنگ زیب کی اً مدکی خبرس کڑھی سمبھاجی نے ہر سیار سمنٹ لوسک ما جا رہ یہ دکھا نا چاتھا تھا کہ اسے اورنگ زیب کی زبر دست فرنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے - جا رہے

پنی سے پہلے اس نے ایک بڑسے گاؤں کو وٹا جو شاہی بٹاؤستہ چارکو سے ناصلے پرتھا۔ اس بات مرشاہ عالم بہت خوش موا اس سے کدا مرزنگ زیب نے ناراض موکر لئے دکن سے اس سے بلا ایا تھا کیاں کی حکومت کے زما نے بین شیوا جی نے اس ملاتے میں موث مار کی کھی جو اس کے آنا قریب تھا۔ اب شادی کلم اس لئے خوش تھا کہ مجھاجی اس کے باپ کو کمی خاطر میں نہ لا یا اور اس کے برمکس شاہی بڑاؤ سے بہت قریب دوش مارکی،

بیجا بیر کے خلاف جی سید سالار کو بیجا گیا وہ دیرخاں تھا اور نظر سیابی کی طرح اپنا فرض سرانجام دیا یکین شاہ عالم کو اس سے بیٹسایت تی کداس شے اس کی ب<del>رکوٹ کی</del> دیا ہے کا فذیہ دستخط کرنے سے اسکار کر دیا تھا ۔ اور بی بھی کہ وہ اس کا خاطر خواہ احترام نہ کرتا گیا ہے ۔ ہا کہ عالم کے سئے یہ زری موقع تھا کہ اس مشور سیپالار کی زندگی کا خاتمہ کر و سے اور اس نے ویرخال کی کس وقت زہرولوا دیا جب وہ بیجا بیر کے خلاف ہم کی نگرانی کر رہا تھا ۔ اوز گ زیب کو اس تیجم ارزا ہا وفادار سیرسالار کی موت کا بہت رنج ہؤا جس سے وہ اس کے پیٹمان مونے کے با وجود بہت بہت كرًا تنا من سلطنت بي وك بالعموم النسل يرعروسهنين كرت -

بیچارے بچا بورکے حکمرا ن کوارنگ زیب کی فوجوں کے تھلے کے ساتڈ سمبھا جی سے جھلے کا وار بھی سہنا پڑا جس شے اس سے کچھ تھلے چھیں ہتے ۔ اس طرح وہ منوں سکے مثاف نودکو اور زیادہ تی حکم بنا آیا ) کما رہا تھا ۔

ید دیجه کرکہ وہ سمجاجی کے خلاف کوئی قابی تدر کا زنام سرانجام فردے سکا ، اوزبگ زیب

سرا کا دولت کے اور اخیں ایس فیصلات کے تعت اس نے اس سلطنت کے سپرسالاروں

سرا کا دولت کی اور اخیں ایس برسالاروں میں جمخول نے اور نگ زیب کی جٹیکٹر کو قبرل کیا ایک

مرا کی جوک کے ایس کی ایس برسالاروں میں جمخول نے اور نگ زیب کی جٹیکٹر کو قبرل کیا ایک

مرا کی جوک کے بیار کا ایس کی ایس کی بنا پر گوا کے برتھا میوں کی بھاوری سے واقف تھا کیونکہ وہ اسے

مرا کی جوک کے بیار کی اور وائی کو میں میں کی بول آن ایک دکو کی کاطرف اور والم کی آبالیال

کے خوا ف کا دروا فال کی اسے رہے ایک ویٹ ارسے دوئی کی طرف اور دوامر کا آبالیال

ادرنگ زیب نے تواسکی است کا سے اور اس سے

وحدہ کیا کر جتنا علی قروہ فتح کرے گا سب کے است کا ۔ مزید بلاں پر کرد واورنگ زیب کے افران

جیٹے اکبر کرد جو مجھاجی کے ساتھ ہے ذکوئی مداک ہے ۔ مزید بلاں پر کرد واورنگ زیب کے افران

وہ اس کر گرفتار کرکے قتل کرف قریدا ورنگ ذریب ہے اس کے بھی جب کا جہ لا وہ وقت اُنے پرچکا کے

گا۔ ان تمام باقوں کو عمل صورت ویتے کے لئے اس کے باری جو بنا نیم نیا کہ اُن کے باس جیا جائ

دُر اِن میں عمد الحکیم ہی کے مشورے براس نے شاہ عالم کو گوا کا کرسی بچے برتیا رہاں کیں تاکہ وہ مجھا ہی

کے علاقے پر تعد کرے ۔ یہ بی انتظام عز اکر سورت سے مندر کی راب جیل

اسی زمانے میں نفرت کے مبسب میں نے بینیصد کرما کہ اب میں ملا اور کے دیر ہا ہیں رہوں گا اب میرے پاس رقم بی کانی جی موجلی تق ۔ شاہ عالم میری تخواہ بھی وقت پر منہیں دیا گھا ہیں جی نے گوا والیں جانے کا ادادہ کیا جہال میں نے تعمیا ٹائن یا دیوں سے باس کچورقم جمع کر رکھی تھی۔ مثال جہا کہ باوح نے پرپ جی جا جاؤں - اسس سبب سے جی سف کئی بار اپنی طازمت سے بجاؤی ا جا ہی گر هسه بار شاه سلم نے انکار کی آخسہ کار میں نے اسے یہ تبایا کہ بعن آنی فرد توں کے غت سورت بی سیسہ کی مرجو گی مزوری ہے لدا جھے کم از کم دو ماہ کی بچٹی وی جائے ہے اس نے یہ دینواست منظور کی اور میں سورت بیلا گیا - وہاں فرانسوا مارتیں نے بوراسس وی فرانس کی شاہی فرجی وست کا سیسالا رہھا تھے ایک بنگی کشتی وی جس کے ذریعے میں ڈاممی کے برکا خطا برکھالی مار میں بنج گیا - وہاں سے بھی گوا جل گیا اور وہاں با فات بین قیام کیا - بوب اور بھی نر ربط خطا گوا کے ایم کی تو اس نے خطاکو پڑتھالی میں ترجمہ کرنے کے ساتے تھے طوا یا - اس خطاکی بیش کش کو دکھے کر میں میں نے فورہ ویا کہ است کیا کرنا جاہیے ۔ بھی نے اسے تبایا کہ یہ جنگ بڑتھ ایوں کے لئے کسی طور سود میں جو لیوں کہ سمجھا بھی کو تباہ کرنے سے بعد منعل اس بات پر فافی نہ موں کے کے کئی طور سود میں جو لیوں کہ سمجھا بھی کو تباہ کرنے سے بعد منعل اس بات پر فافی نہ موں کے کہ کرتے تھی اور وہ اس کے با وجود حاکم گوا نے سمجھا جی کے نمان بھی جو ا

سمبعاجی کو اس بیت کا طلاع کی اور کہر جواس دقت گواسے قریب ہی اس کے علاقے بیس بھی مختا مجمعاجی کو اس مؤت واس نے است بخشاتھا۔

بیر مقیم نظام بمعاجی کو اس عزت و اس کی بار میکا نے کسے بیجین نظاجواس نے است بخشاتھا۔

وہ اس موقع کی طاش میں مجی نظاکہ وہ ایران کا قرار کے گئی تاری کرسے بی کا اس نے منظم گوا کے پاس

بیر وہ یہ چا ہتا تھا کہ اس مقصد کے لئے گوا کے حال سے ایک جہاز انگے۔ اس نے حاکم گوا کے پاس

ا پنا ایک رینے بچیا اور فروشت کے لئے کچیسل وجوا ہو گئی جات نے ویڑواست کی کہانے ویلئے گوا پر ایک جہاز بنانے کی اجازت وی جائے تاکہ وہ ایس ایک اور ان کے ویڈا میں کے مظالم سے بڑی کر

گرا پر ایک جماز بنانے کی اجازت وی جائے تاکہ وہ ایس ایک اور ان کو فرار موسطے۔

گرا پر ایک کو فرار موسطے۔

یوں تو دہ واقعی جا زبنا ، پا ہتا ت مگر اس کے ساتھ ہی اس بات ای کا وہ تعرف اس بات ای کا وہ تعرف اس بات کی اس کے ساتھ ہی اس بات کی اس کے ساتھ ہی اس بات کی کا تعداد میں لینے اوری آئاروں اور مجر کیارگی گرا پر قبلی کے سے واقف محتا املا میں نے حاکم کو یہ مشورہ دیا کہ وہ استیاط سے کام بیتے موسلے بالوم کی کے آوی اثر رہے میں کو کا کو نشکران پہنچ ہی اور سے میں کو دی کو نشکران پہنچ ہی اور سے میں کو دی کو نشکران پہنچ ہی اور سے میں کو دی کو میں تھا کہ وہ جزیرے میں کا فی اور جب کے سے میں کا فی اور جب کے میں تھا کہ وہ جزیرے میں کا فی اور جب کے میں کا دی اور جب کے میں کا دی اور جب کے میں کا دی اور جب کے میں کے دیا کہ دو جزیرے میں کا فی اور جب کے میں کا دی دو اور جب کے میں کا دی دو اور جب کے میں کیا دیا کہ دو جزیرے میں کا دی دو اور جب کے میں کیا کہ دو جزیرے میں کا دی دو کو دیا کو نشکر کیا گیا دو جب کی دو کے دیا کہ دو جزیرے میں کا دی دو جزیرے میں کیا تھا کہ دو جزیرے میں کیا کہ دو جزیرے میں کا دی دو کر دیا کہ دو جزیرے میں کیا کہ دو جزیرے کا دو جزیرے کیا کہ دو جزیرے کی کیا کہ دو جزیرے کیا کہ دو جزیر کیا کہ دو جزیرے کیا کہ دو

آ دميوں نے جزير سے بين بي كر ائم متعامات يرمونسي وكا لئے موں تو وہ خود أكر عمله كرف اور إ ظرے وہ <sub>ا</sub> بینے مقصد کی تکمیں کرسے - ما کم نے میرسے مشورہ پرکان دحوا ا وداسے بیمنوم مجوا کہ دوسرے ون بمجعاجی کے علاتے سے بہت سے اُ دمی جہاز نیانے آئے گر دات ہیں مبہت کم وگ واپس سگتے لهذا يداحكا بات انذكف كن كرسب وكوں كو وايس يبط مبا ا جاسيے نيز يدكد ومرسے وان سے جننے في كام يريِّكُ تفي كارات كووالس جائي -ب از تیار موگیا تو ائرے اے گواسے بارہ کوس کے ناصلہ میسم جا جی کے علاقے میں ا سے جہاذ کے سیسلے میں ملا نضا اس سے اس کی مطلب راری نہ ہو تی تو تمحاجی نے کی ہے جا کہ کیا سکھائے ہوئے جاموس کیسے جنوں نے اُسے تبایا کہ یونڈ ایک تطبیح مِي مبت مال و دولت مي سيال- إلى كامقعدير تفاكدكسي طرح حاكم كراس ايب بهت برى فون کہ وہ پہلیمیں کی فرار کی را ہ روک وسے اورائفیں واپس نم جونے رے اورا س طرح خو دگوا پرقبعنہ کے جوائن کتا ایک فرانسیسی نا ہر کومعلوم موسکتے جوائن قت را جدید میں تھا اور اس نے مجھے لکھا کہ میں جا کہا ہے گئا ہوسے حاکم کومطلع کردول ۔ يس في عالى باه كرسب كي تبا وياليك خول مفيسسدى بات نها ني . وه أي سو سفیدفام سیا میدل اوراً میر مزار کناریون کوسے کر تھے۔ ال کے ساتھ وہ وریا یارکر کے دومرے کارے یر پہنچے اور وہاں سے جنگ نشر وع کر وی ۔ ان کے ساتھ اپنے ہی کی تو میں بھی تقیس ۔ پونڈ ا کے تلے کے سا میوں نے اپنی مرافعت کی میان ک کیمبھاجی اگر کاوی کی سیت وہاں پینے گیا۔ ا منول نے ماکم گوا کی فرٹ پر نمایت شدت سے ملد کیا اوراس کی فوف کے مطابق نفتصان بنیایا۔ اس سے بہترین ساہی کام آئے اوراگروہ سواروں کی بورش کورٹ کی سے سے را ہ کارشی کی با ڈھیں نرکھٹری کروا دیتا تو وہ گوا کوکھبی واپس نہ موسکتا نہ ہی وہ ہوتی اافعات کا گنا مرسم بارال سے باعث اس کی نبدونیں نہ حل سکیں اور ایک راجیوت سیا ہی نے مرت عالی ما ہ کی میلیوں پر الوار کا وارکیا۔ اُستہ آستہ تیجھے نیٹنے موسے وہ وریا سے کنارہ ايك بارييرگوا بين وانحل ميرگيا -

عالم کو اے لڑتے ہوئے بمجناجی کا وارکا رگر نہ ہوا۔ اگر وہ دریا کے ساحل پر فیعنہ کر لتا تواس مے لئے یہ آسان مبزنا کدوہ سب کونتل کروسے اور آسانی سے گوا پر قبضہ کرہے : اہم ی مهم ہیں کامیا بی سے امکان سے اسے نا امیدی نہ ہوئی - حاکم گوا کی شکست کے بیداس نصالات ر بارجال کے علاقوں پر اجن کے درمیان گوا کا جزیرہ واقع ہے ، قبصند کرمیا اور بخت جنگ کے بعد لوا پرایک فیمیں آ نارنے کی کوشش بھی کی۔ میکن پرتھالیوں نے زبروست منفا بمرکیا ، سب سے و درتها على الله مورية جال مجاجى كاسب سے زيادہ زورتها -رو کم این مقاصد مین ناکام رانسیسنر به که وه فرحی طاقت سے فتح حاصل نبي كرسكنا ، اس فوده طريخ استعال كياجس كا بندوستهان بين عام رواج بصيبنى - فريب ليس اس ف اكركو الشبايا الراس مع ماكم كوا كو خط لكهوايا - اس خطيس اكبر في ركاها كو اب جكيس ایران مبلنے والا مہوں لیذا دونو ( رہے کا دوست مونے کے باعث میں یہ میا تہا مہول کیمجاجی اور پڑتگا بوں کے درمیان کو اس ارق بعد اے کیا آپ اس مقصد کے لئے کمی قابل اعتماد ت في المرك الله مو ؟ بن فرليقيي كامر منى كم مطابق ات جت كمل كرا وُن كا -عالم نے اس موالے کے لئے میرا انتخاب کرد ہے جاتا تھا کہ میں بہرصال پر واسی موں لہذا میں نے لینے ساتھ ایک پادری اور ایک عام آ دمی ہے ایا جو تر مالی تھے، تاکہ وومیرے قول وفعل کے کواہ رہیں۔ بیں نے حاکم گوا کو واضح الفاظ میں یہ تبادیا کہ مول وہ الکہ سے کہرے کہی ملنے نہ دیں گے اس کے بنگس وہ مجھے تم جھالی کے باس سے جائیں گے ، لہذا میں سے ایک ہے ویا انت کیا کہ اس شور یں اُبین کیا کروں ؟ اس نے جواب دیا کہ وہ کسی صورت بیں تھی مراسی مجسّا۔اس بات کا پختر ارا وہ کر کے بیں گوا سے روانر موا -یں ابھی تمبھاجی کےعلاتے میں داخل ہی جوانھا کہ لوگ تھے اکہ کے ب حاف ك القرائ - اس ريس ف ياعلان كياكمين نبيل ما وَل كا - بين اينا مركوا وو كى خلاف ورزى نركرو ل گاجو تجھے ملے ہيں -اكبر نے يوبات سنى اوراس-كے دوران بين درگا دائسس كواينا نائندہ بناكر بيميا- ان حالات بين بين فيري شركت قبول كى درني

وگ مجے زروسی سے جاتے ۔ ہم مجعاجی کے سامنے پینچے حب نے نہایت اخلاق سے مہارا ستقبال کیا گفتگو کے روران ہیں نے حاکم گوا کے خلاف یشکایت کی کہ اس نے ثناہ پڑتگال کے احکام کے ریکس ہم سے جنگ تالیہ الراوتا الم حكم مديخنا كدوه ليفيروميول كرما فذصلح وأشتى سے رہے -اس كفتگوس اس نے عاكم كي خلاف اوريكي إلى كين-اس موفع براس نے مجھے تبايا كداس نے اپني بني طوار سے ليف فاص خاص سردادون في الماسكة كه وه لوك وفادار ندري تقد واس نے محصورة الواري وكائي-بالآخران في عبان كا حازت دى اورير كا كريس مجنّا بوں كە حاكم گوا إنا سفير منبس بيسجةً اس من بس اس کام برا الله اورات ایناسفر بسیما بون اوراس طرح بین اُسے یہ بنانا جاتا مول كريس زنا يول كي المنظمة المارومدمول -یهان فاری کوید تبادیکونی کا کسفیر کو کیا کرنا تھا۔ اول پر کہ وہ اینے ساتھ کا فی اً ومی ے كرگوا جائے جال مارى چوكرك كى خانگ كے لئے كانی فوج موجود نەتتى - اس طرح اپنے دميوں کے ساتھ حاکم کے دربار میں حاصر موکر اس کے اپنے تھی میں کا میاب مونا بہت اُسان موجائے گا. یونکه وه اس ارا دے سے بی وال جائیں گے که ولال بائن کی دیا سے خید طور پر زره میں کرجائیں ے - اپنی متصد باری کے بعد ال میں سے مجھ کھوڑوں کے مدارموک اورا دعراً دعر گھوڑے ووڑا کڑمروں یں وہشت بھیائیں گے اور برشے کو رہم و برم کریں گے ۔ اس علی محما بی کو یہ موقع ف جائے گا بلاکسی وشواری کے وہ اپنی فرمیں آنار وست اور غیر محفوظ گوا کرف گوا وایس موکر بی سنے حاکم کوسمبھاجی کے ارا ووں اور سا میراخیال یه تھاکہ فی الوقت اسے مفیروں سے دربار ہیں شفے کے بھائے ڈو الکھ قریب تھا، ملاقات کرنی جاہیے ۔ ممانظوں کی ایک ٹری تعدا دھیمتعیں مونی جاہی<del>ے وک</del> يرعمل ناكر سكيس الوسوكي مي سف كها است بحا لاسف بين كير وتنين تقيي ليكن برجا شف مو-کی جالاکیوں کا کھی علم ہے حاکم نے میرسے مشوروں رعمل کیا ۔ پس بیں سفیر کو آ تے کی وعوت وابس گیا ۔ بی اینے ماند تین کشتیوں سے زیادہ ندے گیا اک اس کے ساخد زیادہ وگ ذا تشتیوں پر استنے آ دمی سوار مو گئے کہ اس سے وٹوینے کا خطرہ لاحق جو گیا ۔ بیں سنے سفیرسے ا

لا پروای کی شکایت کی ا دروه نارانش موگیا۔ اس التے کدوہ پر مجتنا نخا کہ انتے کم لوگوں کے ساتھ وہ لینے منصر بدير عمل ندكر منك كا- اس ف إسف كا راده زك كرنا جا إليكن براس ك بمت افزا في كريت موت اسے متذکرہ بالا تطبع بحد بے آیا۔ ایسے اتفایات کئے گئے کرسات اتفاص سے زیادہ سفیر کے ساتھ م خل زموسے معالم نے بڑی ثنان دشوکت سے ان کا استقبال کیا ۔ ر مارس فير كارا زكس كياس الته كراس فيصلح كفنعلق كوني كفتكونه كي- اس في كماكروه و رنے آیا ہے کر کما پرتگالی حضرات فی الحقیقت صلح جا ہے ہیں یا نہیں اور کمیاوہ راج کو لوت كاين و علكم في جاب وياكدوه صلح كرف كوتيارس مكر فواج اوانهي كرس كا يسفيرف يدكدكر ب راجب یاس بے جائے گا ریونکہ وہ فقاری کرکے نام پیا نہ کرسا تھا ہی ہے کہ مرزا بری تجاعت کی باز مجمی جاتی ہے ، ابندا وہ الامید والیس مُوا-ل کننے وشند کیاری رسی کمرسٹک نیدنہ موٹی - اس سنے کسمیساسی نے رہے زورو نورے گوا پرنڑا نی (ایم کری کی ان متعا بلول کے دوران میں پیضطرہ شدید بختا کد کمبیں سمبھا جی جزیرے ل ( الشير كر كر الم الله الله الله الله الله كو اكوكس البيستي في تلاش موئى جو ونگورلاك پاس معل جانزى بيرست ك پينچا درا ميرالبحرست يه درخواست كرست ك دہ اینے جازوں کو گوانک ہے آئے۔ ( ل طریقا تھا جا ہے آ دمیوں کو جرما لسٹ اوربار دکسی یں تھے کچینوف محسوس موگا۔ سب سے بڑا مسکدا ایسے می کی دریافت نفاج مبانے کو رضا مندم میکی تمام زکوششوں کے با دیودا بساکوئی شخف ندم بھی کا این کے لئے اپنی حا ان خطرے بیل ڈانے یس موانتے ہوئے کہ کسی طرح میں نے ان کے لئے وہ وجان سے کام کیا تھا حا کم نے مجہ سے کا کر کیا میں ایک ایے شہر کے لئے جو اتن معیبت میں اور اور ایک کام کرنے کوتارموں یس نے بامی بجرلی- اور حب میں گواسے رخصت مور را <del>تھا تو وا</del> الحدوا كا شائے ہو يرتكالى بيرست كاميال بحرتها مجرست كهاكديمي تبابي كاسمست جار إمول كري المحافي كوجيري مبان ي حفاظت منظور تقى - ايك صبح كوكم المعبى أمرصرا تحيا ميرى كشتى بيكا يكسمها جي لينتيد کے درمیان کچنس لئی ۔ جیسے ہی ہیں معلوم عمرا کہ وہ بیرامغلول کا نہیں بلکسمجاجی لات ترمین

یں گھرگئے ۔اس بیڑے کے سروار اور چند دوسرے طاح یانی بین چیا بگ مطانے کو تیار



## IAF



ینیا اور کچید و ورست ہی میں نے ایسے یور پی طریق پرسلام کیا ، لیکن و ہ اپنی پالکی میں بیشا کا یا و دمیری طرف کو کی خاص توج نرکی اس نے ان آواب و اخلاق سے بھی درگذر کیا جو ہند و متنان میں عام ہیں ۔

اس بات پر میں نارائن مُوا اور میں نے آگے بڑھنے سے انکار کردیا یمکن شنا و عالم سے خادمول و غلامول نے اس کی مثال پر عمل نہ کیا ، کمیز کد وہ جانتے تھے کہ ان کا آقا مجھے ور بار میں رکھنے کے لئے گذاہ ہیں ہیں ۔

ن دوسی میاب احرام سے میرے سائے کورنش کیا لائے ۔

کر ڈی نول گئے۔ اور اس میر کے خلاف شامب الفاظ انتعال کئے اوراس کی طرف سے مزج پر کر ڈی نول گئے۔ ساتھ اپنے دوستوں کوسلام کیا۔ اس کے باوجو دہیں نے مغیرے سے ہوئے انفاظ پر بھی کا ن کی بین طاف کا کم وہیٹ یہ تھے کہ پڑتھالی شاہ عالم سے احسان تھے وب گئے ہیں اور انھیں فور اُل کھوں کا کہ سنگی کی جائے ، جو انحنیں سمجاجی سے جبھ سے بچانے سے عوض شاہ عالم کو دینی پڑے گی اس بید محمول کے ما شاہ عالم کریا طلاع دی کہ حاکم گوائے جمھے سفیر کے استقبال کے لئے جمیع اتھا پر سفیر کے مان منہ کی شاہ کو اللہ عندی کہ حاکم گوائے جمھے سفیر کے استقبال

اس بات پر شهزاده ارائی جداد بر او با ای کا بگریرے دوست میراعظم کوجیجا اور اسے
علم دیا کہ وہ مجھے برمورت سے رضا مذکر کے بیدی سامل پر مینیا تر میں اسے بینے کے سے گیا
علم دیا کہ وہ مجھے برمورت سے رضا مذکر کے بیب جب اس نے مجھے دیجا تو وہ کھڑا ہو گیا اور میرے
علی اس کر مجھے کے نگایا ،اس نے مجھ سے کہا کو شہزا دہ سے مسلمان کر وں ۔ اس نے کہ میں حاکم گوا کے اِرسے بیل کے
کے مطابق کر وں ۔ اس نے کہ میں حاکم گوا کے اِرسے بیل کہ اس نے
مجھے وہ خط دیا جو شہزادے نے مجھے بھیمیا تھا۔ اس خط بیل شہراد کے ایک کے
میں اس کے پاس جاؤں ۔ کیونکہ وہ مجھے سے گفتگو کرنے کا بہت بودہ خوا کہ من ہے ، نیز یہ کرائے
کی اس کے پاس جاؤں ۔ کیونکہ وہ مجھے سے گفتگو کرنے کا بہت بودہ خوا کہ من ہے ، نیز یہ کرائے
کا ال اعتماد ہے کہ میں انکار نے کر د ں گا کیونکہ میں نے اُس کے گھر کا تمام میں ا

بیں سفیرکو گوا نہ سے جانا جا تہا تھا۔ اس سے بیس نے اسے ایک کو سے جون کے میں آباد جس کا نام الماد اماذ ل دامرتا اتھا۔ وہاں رات کو بی سے اس کی ضیافت کی اور دار حاکم کے پاس سے گیا ، ہو گوا کے نزدیک ہی سنتیا گو کے تقصے بیس تھا ۔ بنیر نے شاہ عالم الرفط پیٹے کیا۔ خط کے شروع میں یہ دیڑواست تھی کر تکیم نجولا او کو مجاس کا پرانا ملازم ہے اس کے پاس مجیحے ویا ہوا

ر جیسے ہی وہ آئے گا تو وہ ایسے معاملات سے کرئیں گے جو دونوں فریقرں سے لئے باعث اطبیثان مو فعيل دوسرى إت يرتم ريقي كرملكم كوا في بوضط شهنشاه اورنگ زيب كويسما نفااس بين اس ک امپازت دی گئی ففی که دریا میں ان جهازوں کو گذرہنے کی امپازت ہوگی ، جوممیعا ہی کےخلاف لاٹے و الدفیج اللے اللے سامان رسدلائیں گے ۔ بدا اس وعدے کے ایفاکی ورخواست کی گئی تھی ۔ ن حاكم في إب دياكه وه اپنے وعدے كويتيناً بوراكرے كا ، ميكن پر دائنہ دریا ئے گوا كے ذريعے و و ایستی دریائے باروس کے ذریعے موگا۔ بیکن میزنے اس بات پر زور و باکہ جیساکہ وريائ كواك رائ جا أيندكري ك- الآخر عاكم في يرجاب ديا کر مجھے شاہ عالم کے اس میں بار میں اور ایس میں اور اسٹے موجا ئیں گے ، اس گفت اللید کر دوریاں میں شاہی بیڑا جو نیدرگاہ کے قریب تھا آگے بشصفے ملا حب اس کی خرصاکم کومینی تو میں نے وہ مرکز کی ستا سے کیا کہ اب رہ و تنت ہے کہ وہ اپنی شماعت کے مظاہرہ ی برسار دین دین اور وال اس کرے ، اور جا انجر جازی برسے پالو اور وال اس ان جاہیے ۔ وو فوراً اس مقام پر مپنیا اور وال اس نے یہ دکھیا کہ اگر آ وا کے مربرا ہ کی لا پر وا بی ہے بیٹ جیسی شتیاں واخل موحل ہیں اور معدشا ہاں کے قريب بين يعيب وه وإل أياتواس تصوراً مين الميان المالي ما كاعكم ويا اكدافيس ورا كزيمي شايا عاعكم- اندول نے كماكروہ ودست ميں اور حاكم كوالے ولدول كے مطابق آئے ميں - اس التے كولارى بندعونى حابي كدووستوں ك استقبال كابيطريق منيں بسي بنا الوا وا ك تطبيع بن يرخر بهني كة فلعمً تناباں نے راستہ ویفسے انکارکردیاہے تو امنوں نے بھی اور کی واغ دینے تاکہ بیڑے کے باتی ما زہ جھے کولینے مقاصد کی تلین سے رو کا حائے واس طورے کو الداس ا بهاذي بشرا واخل موحا ما تو بقيني گوالم تند<u>سے ن</u>عل حاتا۔ د ويمبي نشنيا<u>ن حربيد</u> واضل **بوعل**ي تقيب انهوں نے قلعد شال کے بھیے ایک دریا میں نیاہ لی بھے نیر کہتے ہیں ۔ بہاں ور وہ شاہ مالم کے احکام کا انتفاد کرنے سگے۔ وہ ساحی علاقے ہیں درشہ مارکرسکے برقسم کا سامان ہ كيديت الفاع جات . رات جوئی قرمیں سفیر کے ساتھ شاہ مالم کے پڑا وکی طرف ردانہ مُوا یجب ہم واں الس عاسوس لسنے عیس اطلاع وی کو ختمن ساسنے ہے۔ میراعظم کومیری زندگی کے ارسے مِں تشویش مورکی

وارمرس ساتم كي كروه م ي راو و كرينياي وه نو ديس سوارون محرساف يهي یڑا وُرِینجا جہاں بہت سے وگوں نے جو مجھے مانتے کتھے بندا وازیں میرا ارے اہنوں نے مجھے بیلنے سے دائا اس اس کا بان نہیں کر سکنا - ہی شہزادے بينيا اوردان النعواج سراؤن فعميراستعبال كياسويديات جائت ففكركتني ب قرارى عشنزاده مدخمزادى ميرا منظرته ينواج مراؤل كرموارف مجعة بنايا كدشاه عالم كاماكم يب سے فرراً اطلاع وی جائے۔اس سے ساری فوج کو برسکم دسے دیا تھا کہ الله الري من أنا توده اين فرج ل كويركدويا يادكرف سكسك الملائة والساكو مجاليا فرجائ - اس الحة كداد عي دات كذر مكي سب اوريس زاده مي ريان عيري أكدكي الحلاع دي كني ركوا يرقبض كريف سے زيادہ وه ميري وجوليا كاس نفسيا ميول كوهكم بهيماكه ووخيمون مين واليس حابين اس اس کے بعداس نے حرم میں شہزادوں اور شہزادیوں لوکسش بجا لایا - مجھے یورپی دیس بیں بیوس دکھوکر وہ کچھ کافٹ کو کی ۔ میری واڈھی منٹری مراکی تھی اوريس بالول كاكتثوب يمننه موسئه نضار بيزنكه ملكه مجعجه ايسه مجہ سے یو بھاکہ میں نے نوسوانی کی طرف والیسی سکے لئے کیا ورا غاتى مِي المِن كم سامنے لينے ولا كن ميش كئے اور اسے واضح سنة كر محكام ان وعدوں كو يورانهيں كرنے جو عالى جا ہ سے مجھ سے سكتے ہم اس کی کوئی فکر فئر کی جاہئے کر قتم کی دقت ہو تو میں فراً اسے و نوامست ك مطابق وه بركام كروس كا - اپنى بيجابى يخلي يرينيت مبوست ميں ف اس پراتنا بی اغتماد کرسکتا مول قبشتا ا دروں پراس سے کہ ایخوں نے بار } اسپنے وعدوں کو توڑا ہے

پرشنزا دسے نے اپنے بیٹے کو ضمانت کے طور پر میٹن کیا اور میری سابقہ تنو او میں ننو رویدے کا اضا فرکر ویا۔ اسے بیمکی مادرکیا کہ اس کے دریارہے میری غیرحاضری کی مدت کی ساری تنخواہ اوا کی حات ، ملاق ازی میرسے سامان کی باربرواری کے سلتے چار گھوڑسے اور میری یا کلی اٹھانے کے لئے آگھ آ دمی ك يك أورشر ادسك وسرخوان سيب كمان كا انتظام مؤا -س کے بدرماکم گوا سے اخلافات کے سیسے میں جاری گفتگو مو ان بیونکم ماکم کی طرف سے سفیرمون کی جیٹر سے کی میرایہ فرض تھا کہ ہیں پڑگالیوں کا ساتھ دوں اس سے ہیں سنے شہزا ہے سے لدا كرما كم كراك شرط كلي شامي بيرے كو دريائے كواسے كذرنے كى اجازت منيس دے كا۔ يو كمشا و يريكال كي يواك إلى الله التي الرحاكم كوا النيس ما ف كا تواس كى بال كو خطوالات مِوكًا . ثناه عالم في المستحوا كي المراد المراد المراد الم التنتيم المراد تعاد شا إلى كما يني راه جانے د جنگ دو سرمے جمازد ل کو گذر نے کی اجازت دی گئی ہے اکس التي التيمون كوممي عواندر والكرام التي مان وياجائد-اس كايس فيد سواب دياكه وو جماز حنیں گذرنے دیا گیاہے وہ تجارتی (ماز بھے بن کے لئے کوئی ممالینت منیں ہے لیکن مالی ماہ کے جازوں اور ووسرے إوثنا ہوں کے جانوں کے سے سخت احکامات بیں کہ انسیں گذرنے زویا ا اگر حاکم گوانے اور اگ زیب کوخط میں (اب دیے کا وعدد کیاہے تو اسے ور بائے كُوا زمجها حائ بلكريرتنا في علا قرمتصوركما عائ وحاك كوا ومدي كمد معدا بن كام كرف كوتياري مرٌ دوسرے دریاؤں سے راستہ دینا جا ہتا ہے۔ اعلیٰ ہوں ہے ان کے لئے کہ حاکم گوا آپ سے ادر آپ کے والدسے دونشانہ تعلقات رکھنا جا ہتا ہے۔ ان کے دیسے آری می دہیارے گا ہو آپ کے جہاز د ل کو ان بندرگاہوں کک سے جائیں گئے جہاں اُپ (طالب اس پیشکش کاشاه عالم پریه اثر مهوا که وه فررا اس بات پر رامنی <del>موگیا ک</del>ی پیشوں کو اندري البرنطن كاعكم وس - اس في ميرت ساته كيداً وي روانه كن كه ووي ال امرالبركويدا حكام بينيائين اوريس ف كيدايد أوى مقرركة سواست فل ا باروس کے وانے پرمنواوی -تفع عُنقر یا کرمجھے رخصت کرتے سے پہلے اس نے میرے سلے اعلیٰ خلعت اورا کہ

جیم بی ہے سے برور و ای ایک میں دوسرے ون دو بھے دومپر کواس کے پاس دالی پینے جاؤں گا میں فراپنے ساغدان وگوں کو بھی ہے میاج امیرا لیجرکے پاس والیس موف اور دریائے باروس کے ماستے شہزادے سے منے کے احکامات سے کرمارہ ہے نتے ۔

ای دوران میں اکبر دنگور لا سے راج پورفراد موگیا - دہ اسے نیا میں ہے جہ نہیں بھاگ نہ سکا اس سے کہ شاہی بیڑے نے اُسے مبلا دیا تھا۔ راج پور بم انعین فرا سین الروں لااند سے اس نے فراد کے ذرائع حاصل کئے اور ایران پینچ گیا جاں شاہ عباس سے جنگ تھا۔ کا نے بڑے زک و اختیام سے اس کا استقبال کیا ۔ اُسے بڑسے بڑسے تھنے تحالف دیتے کے بیٹی ما

ا معنى امبارت زحتى - وإل وه اس بادشاه كى د فات كم مقيم را -جب ادرنگ زیب کومیعلوم مواکد اس کابٹیا ایران بھاگ گیاہے جمال شاہ میمان نے اس برات ا فزائی کی ہے تو اس نے شا وایران کو اس معتمری کا خطامکھنا ? مجھے قابل اعتباد اعلا عات ۔ (ر لی کے کہ اغی اکبرتھارے اِس ہے بیں اس خاکو و پھتے ہی اے زنجروں میں مکو کرمیرے اِس بھیج وہ ۔ اگر تہ بیرے عکمہ کی تعبیل نہیں کرتے تو میں تھیں سخت سزا دوں گا جیسی سزا میں نے دارا کو وی ہے کو در کھا اور کھا اب آب استخص کونا مزد کریں جو بہخط سے حاتے ، جواب کون لائے گا بر نعابتر اناب الربع المراب إداات إدااه كورسا دياكه وتخضاس خفكوك مات كاتن ویا مبائے گا اور کا دیمی بھی ہندوستان پرعمد کر دے گا۔ اس خیال کوس کراوزگٹے یب نے "اپنے کے لئے بندیشلے کے میکووٹ کاکمی نہ جیجا گیا ۔ بم ونكورلا ينف المراش المرجع المات م رثرى أساني سي تيركروا اس سن كرنديا برخص مجناگ مكل -جهازی بٹرا مهارسے مستقد الفرار بیند وفول مبد تیریگالی سفرا حاصر مہوئے -ال نام جواً وَا يَمْوْنُ رِزِيُّولِ ا وِمِينُولَ والبِينُولِيْ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ كي نوبصورت مرجان البير حبول عِبول قربيل مستجدد يحرساز وسامان البويجينية مجوع كافي رقم - 20,25 ان كا نهايت اليي طرت استنبال بوًا اور براكيا المستحد اليك سرفراز كرف كا حكم جوًا -إك کے ملاوہ الحنیں دوہزار روپے نفذ کھی ہے ۔ حاکم گوا کے لئے ایک درا بھا جمال ایک برڑا و نخبواد عطرگلاب كى إكسيموني بونل وى لئى -یهاں یہ بات قابل ذکرہے کہ ال سفرول کی حاضری کے وقت میں نہیں دیا۔ اس کام کوکسی اور بورٹی نے کیا ۔ ٹراکھ کو ٹرستے بڑھتے اس نے رّنظو ہول ا کیا زیبا حرکت کی - ایک مبله حاکم گو افے شاہ عالم سے به در نتواست کی تھی کریا تو ہو۔ کھوڑے مرحمت کرے بااُسے احباز سن و سے کہ وواس کے فوجی بڑا ڈسے خریسے (تر نے ما کم گواکی بیٹیکش کے طور پر اِسے بول پڑھاک اگر شہزادہ اسے آٹھ سو گھوڑے وے دے نو مرم

و اس کی رعایاتسلیم کرسے گا۔ با نفافط ویکر یہ بات یوں موٹی کہ وہ گوا کوشنزادے کے باعثوں میں دسے وے گا ۔ جب میں نے برسا تو میں نے شاہی منشی کو کہا کہ وہ ظم روک سے اس سے کہ ترجان حاکم گوا ك شيش كونهين كينا- وه عف اتناكتاب كه أس مساجى ك ملاف مهم عارى ركيف ك سنة أكث کاکسوٹیوں کی ضرورت ہے بندا وہ ان آٹیر سو گھوڑوں کے لئے درخواست کر رہا ہے اور اگر عالی مباہ ربی نے اسس کی التجاہے کہ شاہی بڑا و سے خرید کرسفے کی اجازت وسے دیں ۔ ترجمان اس بات پر م اللين من في ال موقع يربونا صروري مجما الكراول تومين كى حايت كرسكول، ووَمَش يركم ن خلا ہے سے بھا سکوں کہ کمیں او نگ زیب سی جیلے بهانے سے گوا برقیف نہ کرہے۔ دن الم كوشرزادے كے تي كے دروازے يرميرى مدھ محير تين محدے مولى - يوده ونگ کے کا پہلامفیر ہی کر گیا تھا ، اور اس سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ گوارشاہ ملم وے گا۔ اس من اخلا کے اس کی اور یہ کہا کہ تما ہی معاملات میں مداخلت کرنا میرامنصب ر برزنگالیوں کی نمائندگی کروں - رفتہ رفتہ بھاری اَ وازین تیزمو<sup>ن</sup> نے بھار لاکا اور اور بھا یافت کیا کہ اس کا سب کیا ہے، در رکون وگ بن جو آشا ننوركر رب بين - فا دموں نے تبا الم يم وقت مريشن محدال مالات برجن كے إرب بي گفت وسي مورى ب أبس مى بحث ذكراركر رك في منازاده كن ما تندور ياتباتها لدا اس ف نینے محد کو کملوایا کہ وہ فررا میلا جائے اوران معامات کے ایک میں اپنی زبان نرکھو سے - مجھے اس نے اندر مبوا میا اورتین ولایا اورعهد کمیا که وه زنگالبول ایرانی می نر انتحاتے گا میربات یقینی ہے کاگر وہ تینے حمد کی بات میں لینا تو لفیٹا گوا پر قبغنہ کردشا کیونکہ وہ طمعی ای معرفتے کا رہنے والا ہے اور و إل مح مانوئل داسانتر منیٹوگوا واپس گیا اور و اِس حاکم کوان ونوں ب<del>ایوں</del> ہے ماکم نے اس کے ذریعے مجھے یہ پٹٹکشش کی کہ با تو بس سینٹ قبول كرون بإ بير بزار أسته فيون كي آيدني كا ايك گاؤن ساء مرٌ ما نو کل واس نتو پنٹو نے مجدر زور ویا کہ میں دو فول میں سے ایک كوير، انكار حاكم كى توبي كريرادف بولا - لذابي سف ينث ايا كرك نائث كا

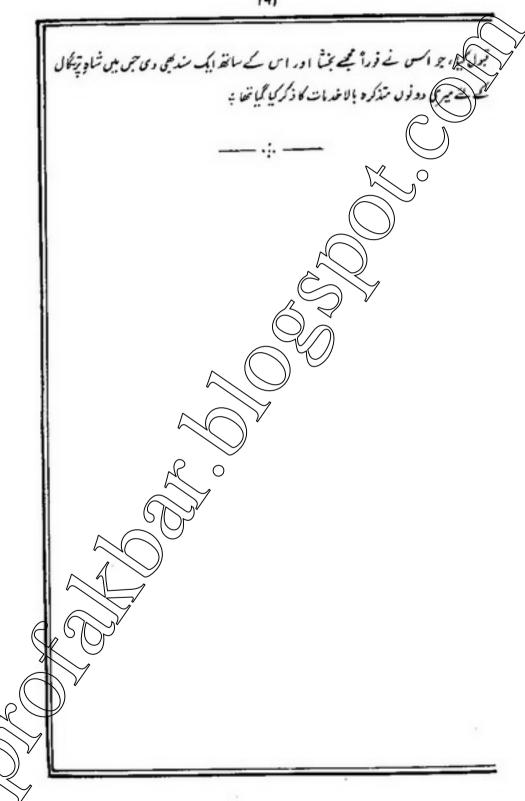



کہ پیں بغیرا وراس کا کشتی کو کچڑ ہوں گا۔ تکین سغیر وندیزی کوٹھی ہیں دعوت کھانے گیا تھا اور اسس طرح میری یہ کوشش ناکام ہوگئی یجب شہزادے کو بیم عوم ہُوا تو وہ میری فرار کی کوشش فیضبناک اُوا اور اس نے اپنے دودھ شرکیہ بجائی میر محد کو (میری نگرانی اس کے بیر دیتی) یہ مکم دیا کہ میری الاسش بیں جائے اور جب کم مجھے ساتھ نزلائے اسے منہ نزد کھائے۔ اس نے امیر البحر کو یہ مکم دیا کہ وہ میری میں روانہ موادر مجھے بھی بجا کہا کہا زرد تنی ہے آئے۔ اس نے واضح طور پریہ اعلان کیا کہ دہ بقیریت مجھے (اپنی مادر منت بیں رکھنا جاتیا ہے۔

ریس میسلام تھا کہ مجھے تشدّد بالک پسند نہیں ہے دندا اس نے ساحل محدد پرمیری سادی کے لئے ایک جول دار اور ایک ایمتی مجیجا اور اس کے ساتھ یا نج سوسوار بھیج منجیس میرے ممر کاب ہونا ہے کی سے کوئی کی عزّت افر ان کے لئے تھا میکن ان کے میردیہ کام تھا کہ اگر وہ مجھے وکھسے قد کرد لار ۔

بی بی نے کورکی کا میں بہت کی ایا ۔ اس کا انتظار کرتے ہوئے میں اس بات پر خوش تھا کہ بالا خرفوی سے بھاگ (گفت ہے میں بہت کی بات بہت منتزیوں نے اطلاع دی دُسلما فوں کو ایک کشتی قریب اُر ہی ہے ، میں نے کھڑکی کے جہاں کے مرکبیا ، اور اس کے ساتھ ہی میری بہت و بھاوری رفو عِزَ موگئی ۔

اس نے مغری طان بہاؤ ، اس سے کہ جب بردورالتہ کی خدارا میری جان بہاؤ ، اس سے کہ جب کہ تم شرادے سے جا گفتگو نرکو دگے ہو تصارا کو اس وقت ک وہ میری صورت نہ دیکھے گا ۔ ابھی ہم بات ہی کر ہے ہے کہ منستری نے بہ خبر دی ہو گئے ہے ۔

تب میں فزارے نااُمتیہ مُوا اور میرمحد کی کشتی میں سواد موکر ہم کرنا ہے ہو جا ہو کو س اور اُسے کی جا تھے ہو جا ہو کو س اور اُسے کی جائے جا تھا ۔ امیرالبحر نے شہزادے کو میری آ لدی اطلاع ہی جب کہ اس اس کے بہ خطرہ تھا کہ کمیں ہاتھی نہ کو ہو ہے گئے جہا نہ کی بات ہمرتی ۔ فہذا امیرامیسہ نے اس لئے یہ خطرہ تھا کہ کمیں ہاتھی نہ کو ہو ہے گئے جہا نہ کی بات ہمرتی ۔ فہذا امیرامیسہ نے مت مس کھڑ سواروں کو ہو مجھے کے جہا نہ اور جانتی کو کسی اور جانہ میں شقل کیا ۔ اکسی طرح ہم سب ایک (ہی نہ کا کہ کہ کا سفر وزگور لاسسے وہ وہ وہ کا محت ، جمال شہر ناوہ ایک ایک کی کہ کے جہا نہ ایک ایک کی بات ہم میں ایک (ہی کہ کہ کہ کا سفر وزگور لاسسے وہ وہ وہ کا محت ، جمال شہر ناوہ ایک کی بات کہ ایک کی بات ہم کا سفر وزگور لاسسے وہ وہ وہ کا محت ، جمال شہر ناوہ ایک کی بات کی بات ہم کا سفر وزگور لاسسے وہ وہ وہ کا محت ، جمال شہر ناوہ ایک کی بر بہتے جس کا سفر وزگور لاسسے وہ وہ وہ کا محت ، جمال شہر ناوہ ایک کی بات کی بات کی دو ایک کا سفر وزگور لاسسے وہ وہ وہ کا محت ، جمال شہر ناوہ وہ ایک کی بات کی بات کی بات کی بات کو دور وہ کا محت ، جمال شہر ناوہ وہ ایک کی بات کے دور وہ کا محت ، جمال شہر ناوہ کا دی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کے دور وہ کا محت ، جمال شہر ناوہ کی بات ک

كرتبا ه كرنے مَّا تحاجى كا نام " مغيد لكوڈ ا" محا- أسے إرود كے ذريعے أَرَّا ويا كيا -میری دائیں پرشہزا وہ بہبت نوکٹس مبٹرا ۔ بڑسے پیا دیکے انداز پی شکایت کرتے موستے اس لیا کہ چھے نہیں معلوم کہ مخیارا کیا حال مونے وا لاسے ۔ بیں دیکھ رہا ہوں کہ زتم مجھ سے مجسن کرتے روزمیرے گھروالوں سے ۔ دومرے فرنگی ہرطورکسی ندکمی شہزادے کی طاش کرتے ہیں جو میرسے مل من أفي لا مشرعتير مي سنيال نهيل سكت يمي في جواب دما كد مين اس عبت كاجس سعالي هاه کے بیں ہم ت یدا ہے جو ں میں میرہے اخراجات بہت زما وہ ہیں اور بتنی تخواہ دیگر طبیبوں کو رے کم کاستی بی نہیں مول - لندا میں آپ کی خدمت گذاری نہیں کرسک علاوہ ا زیں اس کوڑی کو اور کے لئے تھی جو مجھے عالی جا ہ سے لمتی ہے ، آپ کے وزرا اور دیگرا ملا مجھے کا فی عرصے اکٹ رکھ رہے ہے۔ اس طورے الس طازمت میں رہتے ہوئے جھے اخرا مات اپنے یاں سے پورے کرنے پڑھے میں اور کھائے رہنا نیوں سے کوئی نفی نہیں میزا ۔ ف کے پہلے فاری کومیری طبیعت کاعلم عودا صروری ہے -مزیدران ان حیرتا پی معابوں کالی ہوئیں ہے ممانوں کے درمیان رہ کرکتے ۔ اس لئے میں م باتیں رہی سکتا تھا کیونکہ نہ تو مجھے شہزادہ کی گنتی ہی تھی آٹ کی اور نہ صرورت میں اس بات سے زیادہ خوش بنزما اگرشمزاده مجست نارامن مركريمة كركس موجاؤ "بيكن اس كے بجائے كروہ مجيس ناران برزا و رمحفے نکا تنا ہی نے مجھے سا کر پر تکم و ما کرمجھے سوار و ل کے سک سیا ہموں کی ٹڑا نی میں رکھا جائے اس النے کدوہ یونیس جا تباتھا کہ میں دوبارہ فرارموسکوں کید در اس ایسے ارادے میں بخترہیں نے یہ طذرکیا کہ چونکم میرہے اس نشروری ساز وسامال نہیں ہے استحیارات کا ملک گوا میں بڑا ہے اس سے میں اس کے ساتھ منیں جا سکتا۔ اس سب سے میں نے اس سے پارٹنے کی کو کھا جاکہ ا پنامه مان لانے ا ورلینے رثمتہ وارول کوالوداع سکنے کی احازت دی۔ عبدكما كه بس سات و نوب من والين آما وُ ن كا يه وه تجعے زخصت وبینے میں بچکھا رہا تھا گر ہالآخر اس نے اس مترط پر زخ والیں آنے کی قعم کھاؤل میں نے مبندوشان کی رسم کے مطابق مینی عالی مباہ کے مرول کی ا لیکن شہزادے نے اس قسم کا اعتبار نرکیا اور مجد سے کہاکہ بیں صفرت میرے کی قسم کھا وُں تب وہ ہے

بات کا ا مقبار کرے گا اور مجھے تناہی پُڑا و سے نتھنے کی احبازت دے گا۔ یہ دیکھ کر کہ شہزادے کی مرخی ہی ا ہے میں نے حصر ت میرے کے پُرحبال ، پُرتعظیم اور پُرونارنام کی تسم کھائی کہ میراہینے وعدے پر تاکم رموں کی تب اس نے تھے رخصت دی اوراک اور فلعت بخشی ۔

گری اب گرا ہے۔ کہ میں اسکوا چھوٹ نے برجبور تھا ہم کی ہیں تھی المقدور فدرت کرنے کی خواہش رکھنا تھا،

الم جی نے برطے کر بیا کرمیں کسی ایسے موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دوں گا جب کہ ہیں اس کا افٹر تو کو پر ل کر گری کے ہوئ گرا ہیں تھا پڑگیا تھا،

المنصوص گرا ہے تھی نہ تھی کہ تو کہ اس کی فوق میں کا فی رسدہ نہ بغذا مجھے گذم کا ایک ہما نہ ماری کے میں نے علیات کیا جا گئے۔ میں نے علیات کیا جا گئے۔ میں اس خواب کے کہا تھی گرا جا ان تھا اس کے کہ میں اس جا دوستوں کو علیات کیا جا گئے۔ اس کے کہ میں اس جا کہ ہوا ہم کہ دوستوں کو کا ایک ہما اوراعی تھے کے مطور پر دونی اس جا نہ ہما تھا ہم کہ کو ایک ہما اوراعی تھے کے مطور پر دونی اس جا نہ ہما تھی ہم کو ایک ہما تھی ہم کو ایک ہما تھی ہم کہ کو ایک ہما تھی ہم کہ کو ایک ہما تھی ہم کو ایک ہما تھی ہم کو ایک ہما تھی ہم کہ کہ کہ کہ کہ سے میں اور حاکم گوا سے حاصل کی اور تا ہم دونی اور حاکم گوا سے خوش موست جا ہی اور شاری فوق میں واپس کا گرا ہا تھی ہم دونی سے میرا منتفر تھا ۔

ماصل کی اور تا ہم دون نے اپنا نسے الیک کا جو دونی بعد میں نے اپنے دونیوں اور حاکم گوا سے خوص سے بی اور شرق تھا ۔

بنيس من نے بیجان لیا کہ وہ بیسا کی ہیں رہا کر دیئے گئے ۔ اس كے معدىم سنے كورچ كى اور رام كھاٹ مامى پھاڑ يرسيرسے ريرسيرهائى ۋيراھ كوس كائتى و التعام رہم ہما جی ہم سب کوفق کر سکتا تھا ، اس سے کہ بہاں پڑھا ٹی بہت مشکل تھی۔ ننگ راستے تھ وحنظمها اورخارزاروں کے درمیان سے گذرتے تھے لیکن سمجھانجی نیے اس بات کی کوششش منیں کو ادر فرج میں بر قراس آرائی کی جانے ملی کہ وہ شاہ عالمے بل گیاہے مدود كام جومبها جى كے حد سے زہرتا الله تعالى كيمي موئى ديا نے كيا رہو فوج ميں اتنی شدت میسیدگی دسات دن میں جب کے کر میں جاری رہی ،جوشخص تھبی اس کاشسکار میز امر گیا۔ تے تقریبا ایک نہا ( وی شک ہوگئی۔ روزانہ یانے سوا ومی اس بیماری سے عبان بحق ہوجاتے تھے۔ محض انسان ہی کی کا تحدیث کے بلدگھوڑے ، اِنتی اورا وزش بھی اس کی زوہیں تھے ۔ اس کیا حث ہموا میں جراثیم تھیں گئے۔ کے سنتان کونے تے میب سامان رمد کی فراہمی ہی رک گئی۔ اب پیمعلوم المجيم بيا كديس بيط كدويًا مول كندم وا فرمتدار من لتى مر اب اخیں سے ملف کے لئے ملف کے اور میں اس کے لئے یاد بت بہت زادہ تھی بہت سے ایسے سیاسی جن کے گھوڑے مرکھنے کے دو کھیے گاغ جانے کی انتظامیت نرر کھتے تھے ، نر ہی فوع ميں كونى كھوڑ انتيخ كے لئے تيار مرد انتحار مندان وكوں كو مجرراً پيدل مينا مرد ا - ان ميں سے بهت ے وگ گرمی اور بیاس کی شدت سے مرکھے ۔ رت کے دوبرے سرے رہنے کر ہمنے ریال کیا ہی طرف کوچ کیا۔ وتمن نے بہیں كوي كرت موئ كنى بار وكجها بحب كبي انجيس موقع قما وه سارت سامان در الربول كونه بخشة اور برچارىمت نوٹ ماركرنے رہنتے - يالاخرېم احدَّگر بېنى گئے - يهاك مل سکتے ہو بیما بیرا در گونکنڈہ کی سلطنتوں میں مزید پیش قدی سکے لئے م<del>رسی</del> موتم إرال کے فلتے پرساری فری شولا پور پنجی -اس متعام کے فریب بھتے ف شاه بجالدر سيجين بانخا، إوشاه ف شاه عالم كومكم وياكدوه بهاور خال ك ساغة منے کی مزا کے طور میرا کو نکنڈہ پر جملہ کرہے۔ یہاں سے کوپ<sup>ح</sup> کرکے ہم گو نکنڈہ ہے نواج میں مالک

کے تقام پر پہنے گئے ۔ یہاں محداراہیم ہارسے مقلیفی پرتھا۔ یرشخص ایرانی اسل تھا اور بیل کی تجارت کے ترقی کرتے کرتے گر کننڈ و کے دنیر اعظم کے درجے پر پہنچ گیا تھا۔ شہر و آفاق میر عبد کی سی نوش مشتی کے ماقد ما تھ اس میں اُس جیسی فقداری لبی آگئی تھی اس سے کہ بعداناں اِس نے بھی لینے اِداتا و سیا تھاری کی جیسا کہ آگے اس کا بیان موگا۔ ہمرطال ، آفاز میں اس نے یہ ٹا بت کر دیا کہ وہ ایک بدار رہا ہی ہے جو مع گاہے گا ہے جمین فقصان بہنچا تا رہتا تاہم اس کے دوم نے کے طریقے سے یہ معلوم مہم اُل اُل کہ وہ اِنے سادی قرت عرف کرنا مہیں جا ہتا وگر نہ وہ جمیں اس سے زیادہ سے اور اسے ا

ل مرا کی سے ناک آجا تھا اس نے بوری واپس بانے کے طریقوں پر فور الالا القام كدم كوفر ابست في درق على كوطور ركايا ب اس عدوا والخطي ولابر رسکوں۔ اس سے بیں نے تنا جوالم ( ) مازت یا ہی کہمجے میس کنی معاملات کے سے سورت بلنے . لين يونكراً سي تجريد الفي تباوا تعالمين بعا كف يرك مؤا مول اس من ميري بات كاي نے غلاموں سے لو وہ میں عرص میری گرانی کری تا کرمیں قرار نہ ہوسکوں ۔ ير دېمو کوکتاه عالم ايني بات پرا از گيالې کې د د کا ترکيب کې د وه پر کريس نے تاريا کم كويكها كداز را وكرم فراريس ميرى مدوكيت- اى ت جواب دياكد وه بنوشى مدد دين كوتيار ب-اس مقد کے لئے وہ روزانہ جار ہزار مواریمیتا تھا جریہ علی کے گئے کروہ ہم رہمد کرنے والے ہیں۔ اس ات سے شاہ عالم کو کچے تشویش بھی مونی کئی دنوں کے برمز الرب کی کہ وہ دن آن سنیاج میر این کت بین فرار کے لئے مطے تھا۔ ہی سے اپنے مخرول سکے ذریعے ،جریے خطر کا يُرا وُست إبرتعجوا وين يتب طيف طلائي سكون ادرا مزارون كوسيرم کھوڑے پرسوا رمبرا ونڈیتھیے یا کل سے کو<sup>ہ</sup> بیں ایسے نیصے سے دوانہ مبوّا ، گویا محف<sub>را</sub>میے عار إ مبوں - بیں لینے ایک انگریز دوست امس گڈ لینڈ کے خیر پر رکا اور وہال کتا وعالم کے كو د مو كا ديت ك ي ايك دويليك بيت . مجر السن بهان سه كرثام كو مجه جذار دعوت كرنى ب بير في مان خور دونوكش كى خريسك ك مخرول كومنتف اطراف مي دیا ۔ ہیں نے اس نبا پر کہ ہیں شام کو گھوڑ سے رہی والیس آؤں گا ۔اپنی پالکی بھی والہیس کر دی ۔ م

خود کو مخبروں سے اُزا و و کچھ کر ہیں نے اپنے وو وفا دار مازموں کو بھیما کہ وہ دریا یار ک گاؤں میں میرا انتظار کریں جس کے قریب محدا باسم کے جار سزار سوار تعین تھے۔ وہاں پینے کران کا کام به تنا که وه تعیمه نی سی مفیدهجندی له این عواس بات کی علامت موگی که سوار و بال موجود بی ا در بین بیضا ا ملکا موں - جیسے ہی مجھے پراشا رہ لامیں گھوڑے مرسوار موکر با مرحلا گویا ہوں توری کررہا ہوں اسب کن ⊙اصل میں ﴿ و فرارانعمار کررہا تھا۔ دریا ہر ہین کرمیں بڑے اُرام سے اُسے بڑسنے معاکریا لیے گوڑے و وارف سف وکیماکیں دریا یارکرو ام موں تو وہ شورمیانے اورمواروں کو متنبرکرنے لگے کو میں بھا گا لو ایم پر ماکنی النمیں اتنی در مولکی تنی کد وہ مجھے کڑنے نر سکتے تتے۔ میں نے گھوڑے کی مظام چھوڑوی اور کمایت رفتان سنگل گیا۔ شاہ عالم کے سواروں نے کوے دائرے کی مورت میں اسس المتدر مراجها كماكروه فيحول في كيل محدارا مم ك موار إنصون من برجيسات أف برها ورشاه ک کی کا کریں گا وُں مینجا در وال سے فری میں گیا جال میں نے محداراہم کے اصال کا تنکرم اوالی يهاں مجھے ان ميسائيوں كا ذُرُكُ كُلُ اللَّهِ كُلُمْ اللَّهِ كُلُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ علم تھاکہ میں شاہ عالم کی فازمت سے فرارج بہا ہوں - وہ میرے استقبال کو ا ئے اور مجے حیافلت الے بطے کو کہیں گو مکنڈہ و کا کوئی سابی مجھے ندرو کھے۔ الله الله المراسم كے سامنے مبنیا ہي تھا کا اُتا ہ عالم کا ایک مخبر تھی بینے گیا۔ اس نے محدا برانہیم کوخطوط بیل کے ایک اُست سے کیے سے برلھی تبادیا کرشاہ مالم میری بهت قدر کرناہے اوراگرا را میم ایسے خص کی مد د کرے کی چھے کی خاکئی بار کیڑوا موا یا موا د جى ك فراركوروك كسلة إى ف بيره وارمقردك مرل ومراده مات كالخت برا ماف كا بب فنرجلاً كيا اورد ومرے لوگ جرو إن حاصر تنے و دلھی بھٹے تو می محمدا راہم سے سائے اکیلارہ گیا۔ وہ مجھے مجدا گنے میں مدو وے کریشیان تھا اور یونکہ رہ شاہ (لالم) کے اس مال ر إنخا مذا أت ينوف لاحق مماكم شهزاده اس برُ اسوك كري كا يها والم کامیاب فرار پرمباد کمباو دینے کے بعد اس نے بیٹوائش ظاہر کی کدیمی میندون اس کھے ہا اس نے کماکدمبری طبیعت ناساز ہے اور میں شغایا ب مونا جاہتا موں۔ ہیں محدا بڑیم کی جا ل کڑ

، مجھے ایک بادیورشاہ عالم کے حواسے کرنا جاتیا ہے۔ میں سنے اپنا باتھ لینے خبر ہر رکھ کراس سے یہ با کداگراَپ مجھے گرکننڈہ مانے کی اعازت نہیں دیں گے تر بیں آپ سے سامنے ہی اپناپیٹ جاک دُانوں گا اور ثنا مِزادہ ثناہ عالم کی فازمت پر مربانے کو ترجیح دول گا۔ م مجھے اپنے ارا دے میں تخبہ وکھ کرائے تشویش موئی - اس سفے مجھ کو تیزد کھے ہو گھرنے کو کہاا درا اور چلاکیا - واں دی نے ایک پروا نراہ داری مکھا اور اِ برنک کرائے میرے والے کیا - اس نے مجھے بیلے كالكرير معدم جدميا ما وُن - جونكر من بس إس كا منتظر نفا لهذا فرراً ككسد بسر سوار منجدا اور د دن کی موانت کی ، بیسان کرس کو گذش پینے گیا۔ بهان می اینے ایک دوست موسو سکو گوئمتی کو اور محصا و گو کاندہ و کے بازیستی شریف الملک کے اِس مے گاہی نے لجے ہے بہت کی سے اس کی جات وی بہن کو دل کی دھڑکی کا مرض تھا۔ میں نے اس کی بھاری کو بڑی رة بر كم كر ديا - اس طرع كونية (ب كان شرت كيس كم) -بادتنا وكرجي مراك كالمن فلتحصيص أورجونكم اس كايورن طبيب مرسير وسرمان كا ز الیس ملیم مرگا تنا بنداد داد نے لیے در اور بال کا گفتار کے بعد اس نے مجے علم واکسی حرم مرامي ايك ناتون كافسد كهولول استح بالمناه بهت كانكا عمااس الت كدائس يريمنا كرقط شاه بادشاه كوكنده كاخزاز كهال دفن ب - وه كرجات كل فقي اوراشي توانا و تندرست متى اوراش كى رگوں باتنی جربی بیڑھی مونی تھتی کرخون نمالا ہی منبی جا ساتھ للا آس سے کر بار یک نسوں سے نمالا مائے۔ اس کے اِزونشزوں کے نشانات سے ڈھے کو کے میں نے نس کا بیٹر کیا ، پٹی بازھی اور مهم لی نشزے دوگا بڑانشزے کراننی مہارت ہے نس پرنگایا ہندہ کا بل بڑا۔ برخص نینظر وکھ کرد کہ ایسا اس فانون کے ساتھ پیلے کمبی زیجُ انتخا ، وبطرُ چرک بی غرق إرثناه بيؤييمي كعرم وكيور إنفاخو دمجي فسدكه وان كانوارتي رد کائی لیس الاخراس نے انکار کر دیا - موسکتا ہے کد کسے اُسے اس اس كوكميين مين شاه عالم اوراور نگ زيب كافرتناده منرمون اوراس كافسداس طرح کہ اسے دوبارہ فسد کھلوانے کی طاجت ہی زمو راپنی فسدکھلواسفے کے بجائے اس كاعلاج ميرك بيردكا جم كم بيرون يزامورموكيا مقاراى تقصد كم تحت اس فيميرت اخراه

كے لئے مجھے مات موروپت دیتے بكين البي حبب كدبس بادشاه كے بسلنچے كا علاج كر رہا تخفا تو خبر لى كە محدا براسم شاہ عا لم ملا يوكد كركنده كى فرجين الإسسىيسالارك روكيس تقين لهذاشا وعالم ن مرقع فنيمت با ما اورتمن وَثُ يِرًا ﴾ كُولكنةُ ه كے سیا ہى افراتغرى مِن تتر نبز مہو گئے ہجب فوج كوشكست موئى توشاہ عالم تيزي ه و المنترة كى طرف بي ها- بينييه بي اس شكست كى خر كو كلنتره بهني با ونشاه است و ومنون اور وزرائم ال اکن کے رائے تعصیف موگیا جو مندو برتمن اور سلماؤں کے لئے تابی نفرت سے رمایا نے ان دور ممنول كے ملاؤں كو الك الله اورسب و عدا وحر منتشر ہوگئے ۔ باتا ماغر ميں گھوڑے برسوار منوا اورخود كو الناتمن سومیا بیوں سردیا کا بیک بخصیں شاہ عالمہنے مجھے گرفتار کرنے کو پھیما تھا ، سرلی پٹم بینچے گیا۔ وال وو دن قیام کرنے میک بدیم رسان ایریمان خودکو محفوظ مجھتے موستے انگریز د ں اور د لندیز یوں کے را تد رُ لطف صحبتیں گذاریں۔ سال کو نے پریتا کہ اِ د شاہ نے ایک بار پھر مجھ ملاب کیا۔ بادشاہ ابوائس کو اس کے درمیان شاہ عالم کو الث بنا یا کہ دو مسل کرائے ۔ شاہ عالم کو الث بنا یا کہ دو مسل کرائے ۔ (مناف کے مسل زیب کو مکسا کہ تلعہ رِقبضہ کرنے ہیں کا فی رت مرف مِركًى- لهذا اگر بادشاه سلامت محفل و مرو معرب حال براكتفاكري توشايدير مبتر مو، كه گولکنٹرہ کے اِدشاہ سے صلح کر لی جائے نیلطی کرشاں کی دزیروں کی ہے معامات اس طرع سف مول کے کدشاہ کو مکنہ ہ برطرع سے اعلی صفرت کی بھی کرے گا۔ اوناك زب نے سے كو جواب واكدوہ برمنوں لور ال جوابرات ، إلتى اسامان جنك اور يما بوركى الماو نه كرف كا وعده ليات يسيم على موصول م بعد شاہ عالم نے شاہ گو نکنڈہ سے سلح کی گفت وشینہ ستر و ع کی ۔ شاہ گرگھنٹے تلعہ ہم تعید ہوں کی طرح ایرنخا ۔ پہلاکام اس نے برکیا کہ برہمنوں کوقتل کرکے ان کی لاشیس تعلی<del> کی ویا</del> دیں ۔ شاہ گو لکنڈ منے شاہ عالم کی تمام شرائط مال بیں اور شہزا وسے نے اس کا اِپ، شاہ اورنگ زیب میلی نامریز فائم رہے گا ہجب معاملات طے ہوگئے تو تُناو عا سوب کی طرف چلاگیا جوگو گننڈہ سے میں کوسس کے فاصلے پروافع ہے ۔اس دوران سفیرگر مکنڈہ بین مقیم را اور وہ نیا ہ سے خطور کیا ہت کرنارہے ۔

اس آنا بین اورسامان جی کام کی اورسامان جنگ امدی شرائط کے مطابق روپ اورسامان جنگ کا انتظار کرتا رہا ، اس نے شاہ کر کے بھی تکھا کہ میری طامش کی جائے اور چو تکدا سے بیری خروت کی انتظار کرتا رہا ، اس نے شاہ کر کے بھی تکھا کہ میری طامش کی جائے اور چو تکدا سے بیری خروت کے بندا مجھے اس سے بیرد کر دیا جائے ۔ شاہ نے بھی لانے کے بار اگر میں ابنی مرض سے نہ آؤں تو مجھے زردتی جیا جائے ۔ بیا بی میرسے پاس زرمالی دیسی اور سے وال و کھا اجس کے فرریان میں اس بھائے سے طلب کیا تھا کہ میں اسس کے بدائے مل کے بلانے کا حق جاری رکھوں ۔ اس نے مجھے دیار میں اس بھائے سے طلب کیا تھا کہ میں اس طلاحل کے بلانے کا حق جاری رکھوں ۔ اس نے مجھے سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب بھی رخصست جا مہدں گا جھے طلاحل میں اس بھائے کے بلانے کا کہ بھی کی دران میں اس بھائے کے بلانے کا کہ بھی کی دران میں اس بھائے کے بلانے کی دران میں کا معلوں کی بھی دران میں کی دران میا کیا کی دران میں کیا تھا کی دران میں کیا کی دران میں کی دران

مجہ بر رہ جم اکراب مائے بغیر عارہ نہیں ہے۔ اس لئے خواہ میں پیند کردں اِنہ کروں وہ جم ورد بر فرد ما مزکریں گے۔ لذا میں نے بیطا ہرکیا کہ میں بہت خوسش ہوں اور دل سے جاہا ہوں گئے۔ اندا میں نے بیطا ہرکیا کہ میں بہت خوسش ہوں اور دل سے جاہا ہوں گئے۔ اور اس کے خورت برسوار مؤاور ان کے سائے بڑی اُن وروکت سے لا بیان کا مربی گئے۔ جب میں اور ثاہ کے سلام کے سائے حالا نوا اس نے میری آ مربی فوری کا افعاد کیا گئی ہوا ہے۔ اس بات سے وہ کچے برشان ہؤوا۔ اس ما مزم ہوا ہوں اس کے وہ دسے کے طاب ہوا۔ اس ما در بغیر میں توا ہوں گا اور بغیر میں توا ہوں کہ میں توا ہوں گا اور بغیر ما در بغیر اس کی خورت کردں گا - اس کے یا وجود ای نے سات کوروہے میرے گھر مجموا دیئے اور بوٹک ما در بغیر اس کی خورت کردں گا - اس کے یا وجود ای نے سات ہور وہے میرے گھر مجموا دیئے اور بوٹک میں اس کی خورت کردں گا - اس نے حکم دیا کہ گئی اس کے خورت کی موسواروں کو میری رہائت گا و دائی ہو سے تعینات کیا جائے اکرکو گئی تھی نائی مارک کے سے تعینات کیا جائے اکرکو گئی تھی نائی مارک کے سے تعینات کیا جائے اکرکو گئی تھی نائی مارک کے دیا جائے اکرکو گئی تھی نائی میرک کا جائے اکرکو گئی تھی نائی میرک کو میرک کا اس کے خورت کی دیا گئی کا در ایک کیا جائے اکرکو گئی تھی نائی میرک کیا تو سے کہ نائی میرک کیا جائے اکرکو گئی تھی نائی میرک کیا ہوئی کیا ہوئی کیا گئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کا در کا گئی کیا گئی کر کیا گئی کا در کا گئی کیا گئی کر کیا گئی گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کر کیا گئی گئی کیا گئی کر کیا گئی کر کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کر کیا گئی کیا گئی کر کیا گئی کیا گئی کر کرگئی کئی کئی کر کردی کر کرکی کئی کئی کئی کردی کر کردی کردی کردی کردی کردی

چوبکرشا و عالم کا مفرجیے بہانے سے مجھ شاہ عالم کے پاس ک<del>ے میا</del> بہتا تھا اس سے سواروں کے مضاطقی دیت کے علاوہ الوالحسن نے مجھے لینے دیوان کی کمل میں اور جو میری حفاظت کا ذمر دار تھہرا ۔ میں نے اس کے مجانبے کا علاج ایک بارپیرشر درج کوار گھڑہ میں وراہ ہی ماری کی اور کی اور کی اور کا اور کی اور کی میں وراہ تیاں کی اور کا اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کا اور کی کا ماری کی اور کی کی اس کے میرو کر وسے شاہ عالم کے میفر نے اپنی خصت کے وقت ایک بار میراد شاہ کو اکسا یا کردہ مجھے اس کے میرو کر وسے

نے بواب دیا کہ اگر وہ جاتے وقت مجھے اینے سا مقد لینا جائے تو کوئی شخص مزاھم نہ ہوگا۔ اس داروں کا دسستر بٹا میا ہومیری سفانطت کے لئے متیبن بُوا تنا۔ ۔ سیابی سنے س بی جوکئی برس میسے میرسے زیرا حسان اُ چکا نھا ۔ ہیں سنے ا کے ہماری (ب اس) علاج کیا تھا۔ اس نے سفیر کے الا دول سے مجھے قرراً مطلوکا۔ ۔ اعلاج مجھے اس دقت بی جب میں تاش کیے ہے۔ اپنی ریشا نی کوھیانے کے سئے میں کچے درا درکھیتا رہا تربیاں ام ر بلے کھر کیا ۔ ہیں نے اِس از ک معالمے میں اس کی مدوحا ہیں۔ اس کے يا درى فرسے فرانسسكو كو لموايا اور اس سے يوا و ورخواست كى كدوه اين بحالى الرين كالمحايات موسى يتم بسين كى امازت ماسل كرت س السيك كد اگراس كريين ميان كانام يوجيا مائ زائد یں تنا ہ عالم کے سفیر کومیری روائل کی اعلاع۔ یا نورط مینشطه ماری بینج گماسح انگر نز و ن کے قبعند میں ما لمهن محظ كرفية ركون من لايره ابي گوکنڈہ سے میرا فرار اوشاہ کے لئے باعث زعمت بُوا کیو کھناہ دکھانے پراس سے مکوہ کیا ۔ مدراس يُنفِيغ رُو وه تِرِيكًا لي اصماب حضين بيمعلوم تنفأ كدمل-کی فدرت کی ہے ، تجدسے سلنے آئے ۔ انہوں سے میری آ دیریجے مبارکبار وی کیں اور سرخدست کی بحا اُوری کے لئے یہ رضاور عبت تیار موتے میکن میں س جوفرانس کے شاہی فرجی دسسننہ کے مریراہ تھے ، اور ج سورت سے پانڈ بحری بنے تفعا میں یا تکی میں سوار موکر ان سے منے گیا۔ یہاں عمرا استقبال اچھی طرح کیا گیا اور کیتی وافدا ضیافت ہوتی رہی۔ انہوں سے مجھے پر رائے دی کدیں پورٹ مباؤں بلکرمند وشیا ن ہی ہیں شادی اس نے مجھے ایک خانون کے بارسے میں تبایا کہ وہ ہندوننان میں بدیا ہم کی کیکن انگریز کھتیمعرفک والدین کا وا ب-اس كا تيام مداس بي ب اورنام ايزبيته إرشى ب - ده صدر مرسليم كرمتو فر إرشاء اورا يك

پڑسگال فاقون ڈوٹا ایگویڈا پریاکی جائز اولادہے۔ یہ ناقون اس کلارک صاحب کی بیرہ ہے جو مداس کی عدا مت کے منصف منے اور تہر کے نائب حاکم تھے۔

شاد عالم نے مجھے مختف اطراف میں تلاش کر الرب کی شن ترک نہ کی اور شہزادی نے ایسٹی نمی کو ہو میرا فازم رہ جاکا تھا ، مجھے ٹاش کرنے کے لئے مدر اس میں بہت تحف کے طور پر ایک خفر دیا جسے استی نف نے آٹٹ سو ٹیاچ ں میں فروخت کیا - اس میں اس میں کا نئے کے لئے ایسا کیا کہ میں کمال ہمر ن تاکہ دہ مجھے بواسکے ۔

میرے مارے شاسایہ مہائے ہیں کربہت کم میسے ایسے گزرتے تھے کی برائی مرا کے تھنے نا آنے ہوں۔ یہ لوگ عجمے تھنے تحالف بھیج تھے اور میرے پاس بڑے جوٹ کر اس کے مرین علاق کے مے بھجواتے تھے ۔ تجربر میراریسے بڑا اساد تھا جس کے میب میں نے بعن ایسے (زریافتا کئے جن میں اس اِت کا امکان ہے کہ میں دنیا کو بھی اپنا شرکی کروں ۔ اس سے کہ میرا کوئی ایسا وارث

